

متفقه فتوى 2

الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَاحَبِيْبَ الله

نام كتاب : متفقه فتوى

مصنف : مولانامفتی محمر سعیر قادری

تعداد : 1100

قیمت :

اشاعت اول: محرم الحرام 1440هـ، ستمبر 2018

فون نمبر : 7104143

# مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

## ملنے کے پتے

🖈 میلاد. پبلیشر ز، دا تا در بار لا ہور 💝 کمکتبہ اعلی حضرت در بار مار کیٹ، لا ہور

🖈 كرمانواله بك شاپ، دا تا در بار مار كيث، لا مور 🖈 دارالعلم دا تا در بار مار كيث، لا مور

🖈 مکتبه قادرید، دا تادر بار مار کیث، لا بور 🧼 🖒 مسلم کتابوی دا تادر بار مار کیث، لا بور

🖈 شبير برادرز،ار دوبازار لا مور 🖈 کمکتبه مثمن و قمر، بھا ٹی چوک، لامور

🖈 فرید بک سٹال،ار دوبازار، لاہور 🌣 🖒 ضیاءالقر آن پبلی کیشنز، دا تا دربار مار کیٹ،لاہور

🖈 رضاورا کٹی، دا تا در مار کیٹ، لاہور 💮 🖈 المعارف کتب خانہ، دا تا دربار مار کیٹ

🖈 مکتبه علامه فضل حق، دا تادر بار مار کیٹ 🤝 والضحی پبلی کیشنز، دا تادر بار ،مار کیٹ،لاہور

🖈 مكتبه قادرى ایندورائی باوس 🖈 مكتبه لا ثانی ایندسی دی سنشر دا تار در بار مار كیث، لا مور

| فهرست     |                                                                            |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه نمبر | مندرجات                                                                    |  |
| 6         | تقری <u>ظ</u> :استاذ العلماء حضرت علامه مولانا محمد صدیق صاحب ہز اروی صاحب |  |
| 8         | تقريظ:استاذ العلماء حضرت علامه مولانا ظهور احمد جلالي صاحب                 |  |
| 10        | تقريظ: استاذ العلماء حضرت علامه مولانافياض احمد اوليي صاحب                 |  |
| 12        | تقري <u>ظ</u> :استاذ العلماء حضرت علامه مولاناسيد محمد اويس محبوب شاه صاحب |  |
| 15        | تقریظ:استاذ العلماء سید سجاد حسین شاه کا ظمی موسوی مشهدی صاحب              |  |
| 16        | تقريظ:استاذ العلماء حضرت علامه مولا ناصاحبز اده محمد ارشد نعیمی صاحب       |  |
| 17        | تقريظ: مناظر اسلام حضرت علامه مولا ناراشد محمودر ضوى صاحب                  |  |
| 20        | تقريظ: حضرت علامه مولا ناصاحبز اده مفتی بشیر احمد سیفی صاحب                |  |
| 23        | تقريظ: حضرت علامه مولا نامحد رفيق نقشبندي صاحب                             |  |
| 25        | ييش لفظ                                                                    |  |
| 30        | استفتاء                                                                    |  |
| 31        | الجواب                                                                     |  |
| 31        | حضرت على كرم الله تعالى وجهه الكريم اور حضرت امير معاويه رضى الله          |  |
|           | عنہ کے بارے اہل سنت کامو قف                                                |  |
| 33        | حضرت امیر معاویه صحابی رسول ہیں۔                                           |  |

4

#### متفقهفتوى

| 34 | درجه صحابیت کی فضیلت:                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 35 | حضرت دا تاصاحب رحمة الله عليه كافرمان                            |
| 35 | حضرت مجد د الف ثاني رحمة الله عليه كا فرمان                      |
| 37 | تمام صحابه كرام رضى الله عنهم جنتي ہيں                           |
| 39 | حضرت امير معاويه رضى الله عنه كاتب وحي ہيں                       |
| 43 | آپ رضی اللّٰد عنه حضور صَّالَّالِيَّامِّ کے سسر الی رشتہ دار ہیں |
| 44 | آپ رضی اللہ عنہ خال المؤمنین (مومنین کے ماموں)ہیں                |
| 47 | کن امور کے بارے خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے ؟                   |
| 49 | کیا تیرہ صدیوں میں کسی نے حضرت سیدنا معاویہ کے فضائل بیان نہیں   |
|    | ? = 25                                                           |
| 49 | حضرت امیر معاویه کی فضیلت میں احادیث طیبات                       |
| 52 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین  |
| 55 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فرامین  |
| 58 | سيد ناامير معاويه اور تابعين كا تقابل                            |
| 58 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے فرامین              |
| 61 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مجد دین کے فرامین                   |
|    |                                                                  |
| 62 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں محد ثین کے فرامین                   |

#### متفقهفتوى

| 64  | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں شار حین حدیث، متکلمین وفقہاء کے اقوال |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 68  | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صوفیاء کے اقوال                       |
| 73  | کیا حضرت امیر معاویه کی تعریف کرناخار جیت ہے؟                      |
| 77  | صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف بغض وطعن کاانجام ومذمت            |
| 82  | مشاجرات صحابه كاحكم                                                |
| 93  | حضرت امیر معاویہ پر طعن کرنے والے کے بارے میں اکابرین کی           |
|     | عبارات                                                             |
| 101 | سادات کرام کواس معامله میں کوئی اشتثنا نہیں۔                       |
| 103 | حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھی گئی کتابیں                       |
| 105 | چند قابل توجه امور                                                 |
| 108 | اس فتوے پر مفتیان واکابرین اہل سنت کی تصدیقات                      |
| 118 | عکوس تصدیقات                                                       |

استاذ العلماء حضرت علامه مولانا محمد صديق صاحب ہز اروى سعيدى از ہرى مد ظله العالى شخ الحديث جامعه جويريه، حضرت دا تائنج بخش رحمة الله تعالى عليه بىسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ نے اپنے جن ہر گزیدہ ہندوں کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبار کہ کے لیے منتخب فرمایا اوران تمام کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح جن نفوس قد سیہ کو خانو ادہ رسول مَثَلِّ اللَّهِ عَمِی شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا دنیا کا کوئی عالم ، ولی اور صبح و شام ذکر الہی میں رطب اللسان رہنے والا اور سونے کے پہاڑ خرج کرنے والا کوئی بھی شخص ان کی خاک یا تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

سر کار دوعالم سَکَّاتِیْمِ کا ارشاد گرامی "اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم "اور "مثل اهل بیتی کسفینة نوح من اکبها نجا ومن خلف غرق "عام ہیں ،ان میں کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی شخصیت کی شخصیص نہیں ہے۔

اور امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمة الله علیه کابیہ شعر کس قدر ایمان افروزہے، فرماتے ہیں:

اہل سنت کا ہے ہیڑ اپار اصحاب رسول مُثَلِّقَائِمٌ جَم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے در میان در جات کا تفاوت ہے لیکن جس طرح ہر نبی پر ایمان لا ناضر وری ہے اسی طرح ہر ضحابی کی عزت واحترام ہم پر لازم اور ان کی گتاخی بہت بڑا جرم ہے۔

حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كى شخصيت اپنى نسبت صحابيت اور اسلامى كارناموں كى وجه سے قابل قدر شخصيت ہے۔ خوش بخت لوگ ان كى عزت كرتے ہيں اور حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كے مقام ومرتبه كوان كے مقام سے بلند قرار ديتے ہيں۔ جبكه حضرت امير معاويه رضى الله عنه سے بغض وعداوت كے شكار بد بختى كے گڑھے ميں گررہے ہيں۔ اس حوالے سے اعتراضات اور ان كے علمى جوابات حضرت علامه مفتى محمد سعيد قادرى زيد مجدہ العالى نے مرتب فرمائے۔ سنجيدہ اور عدل وانصاف كو تھامنے والے مسلمانوں كے ليے نہايت كافى وشافى ہے۔ البتہ ہے دھر مى كا علاج لقمان حكيم كے پاس بھى نہيں۔

اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب زید مجدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔انھوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا حق ادا کیا۔ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اندھی تقلید کا شکار ہو کر بعض نفس پرست لوگوں کے دام تزویر میں کھنس چکے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر یقیناراہ حق کی راہی بنیں گے۔ان شاءاللہ۔

محد صدیق ہزاروی سعیدی از ہری حامعہ ہجو بریہ

مر كز معارف اولياء دربار عاليه حضرت دا تاگنج بخش رحمة الله عليه بروز هفته 27 ذوالحجه 1439 هے/8 ستمبر 2018ء

استاذ العلماء حضرت علامه مولانا ظهور احمد صاحب جلالی مد ظله العالی شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیه اہل سنت ،ما نگامنڈ ی،لا ہور

اشهدانك رسول الله صلى الله عليك وسلم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

محدث ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف روایت کرتے ہیں جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "من حفظنی فیھم فانا احفظہ یوم القیامة " ترجمہ:جو شخص صحابہ (کرام علیہم الرضوان) کے بارے میں میری حفاظت کرے گا (میری نسبت کا خیال رکھے گا،ان کے متعلق گفتگو کرتے وقت میرے تعلق کو ملحوظ فاطر رکھے گا،ان کے بارے میں زبان طعن نہ کھولے گا،میری خاطر ان کا ادب واحر ام کرے گا آومیں (محمہ کریم صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم) قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ اپنے سائبان کرم میں کی حفاظت کروں گا۔ (اسے اپنے دامن رحمت میں چھپالوں گا۔ اپنے سائبان کرم میں اسے جگہ عطافر ماؤں گا۔)

اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل حق ہے کہ حضرت علامہ مفتی مجمد سعید قادری زید مجدہ نے فوائد کثیر جلیلہ نفیسہ علی دغم انوف الرافضة والمات الله علیہ والہ واصحابہ وسلم کے حصول کا سامان بنالیا ہے بہندو کی مدتعالی۔

بارگاہ خداوندی میں کامل امید ہے کہ بے شار لوگ اسے پڑھ کر رافضہ اور متر افضہ کے شکوک وشبہات سے نجات پاکر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے سائبان کرم ورحمت میں پناہ پاکر نجاتِ ابدی کے حق دار بن جائیں گے۔ آمین بجالا طاہ ویسین صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم

العيد: ظهور احمه جلالي

دارالعلوم محربه اہل سنت،مانگامنڈی،ضلع لاہور

كم محرم الحرام 1440ھ بمطابق 12 ستمبر 2018

استاذ العلماء حضرت علامه مولانامفتی فیاض احمه صاحب اولیی مد خلیه العالی شیخ الحدیث جامعه اویسیه رضوییه ، بهاولپور

بسم الله الرحین الرحیم نحمد کاونصلی و نسلم علی دسوله الکریم - امابعد سید نامولا کائنات شیر خداحید کرار امیر المؤمین حضرت علی المرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم کا ذکر خیر مؤمن ومنافق کے در میان فرق کرتا ہے کہ ان کے ذکر سے مؤمن کا چرہ پر نوراور دل مسرور ہوتا ہے ۔ اسی طرح حضرت سید ناامیر معاویہ رضی الله عنه کاذکر مبارک اہل سنت اورر وافض کے در میان فرق کرنے والا ہے۔

جوں جوں قرب قیامت ہورہا ہے فتنے ہر طرف سے سر اُٹھار ہے ہیں، اس صدی میں اہل سنت کے روپ میں چھپے روافض کا بغض معاویہ آشکار ہورہا ہے۔ بڑے بڑے بڑے آسانوں کے گدی نشین اس موذی مرض میں مبتلا پائے جارہے ہیں۔ جبہ و دستار میں ملبوس بعض علاء داغدار ہیں۔

الحمد للله ہم سنی حسین غلام بے دام ہیں کہ حضرت سید ناحسن المجتبی رضی الله عنہ نے حضرت سید ناحسن المجتبی رضی الله عنہ نے حضرت سید ناامیر معاویہ رضی الله عنہ کوبر حق امیر و خلیفہ مانا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور امام عالی سید ناامام حسین رضی الله عنہ نے یزید پلید کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہم آج تک اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنامعیاری کی رکھا ہے کہ جس سے اہل بیت رسول کریم علیہم السلام محبت کریں ہماری اس سے محبت ہے۔ جس سے یہ گھر انہ نفرت کرتااس سے ہماری نفرت ہے۔

گذشتہ چندسالوں سے بغض معاویہ میں ہمارے اہل سنت کے اجتماعات میں نام نہادواعظ کچھ زیادہ زبان درازی کررہے ہیں، بعض مقامات پر تو مناظرہ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر واعظ اور مناظر راو فض میں سے ہوتے تو اور بات تھی، افسوس یہ کہ اہل سنت کا لیبل لگا کر اندر کے رافضی ہیں۔ ضرورت تھی کہ اس اہم ترین مسکلہ پر مفصل فتویٰ سامنے آئے تو حضرت علامہ مولانا مفتی مجمد سعید قادری زید مجدہ 'مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے محنت کی، ایک مدلل و محقق فتویٰ تحریر کیا، اس پر ملک کے معروف مفتیان کر ام کی تصدیقات کر ائیں۔ فقیر نے اس محقق فتویٰ کے بعض مقامات کو دیکھاما شاء اللہ باطل شکن عبارات ہیں۔

اس اہم موضوع پر میرے قبلہ والدگر امی حضور فیض ملت مفسر اعظم مفتی اعظم پاکستان علامہ الحاج حافظ محمد فیض احمد اولیکی رضوی محدث بہاولپوری نوراللہ مرقدہ کی تحقیقات بھی موجود ہیں ان میں سے چندا یک بیہ ہیں:

لیسیدنا امیر معاویه پراعترضات کے جوابات۔ کی سیدنا امیر معاویہ۔ کیسیدنا امیر معاویہ پراعترضات کے جوابات۔ کی سیدنا امیر معاویہ کی عربی کتاب" امیر معاویہ "کا حضور فیض ملت نے اردوتر جمہ مع حواثی بنام"الرفاصیہ فی الناصیہ عن ذم امیر معاویہ "کے نام سے فرمایا جوشائع ہوئی۔ فقط

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیاض احمد اولیسی رضوی خادم دارالا فتاء جامعه اولیسیه رضویه، بهاولپور، پنجاب، پاکستان 25/ ذوالحجه 1439ھ6 ستمبر 2018ء جمعر ات

استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامه مولاناسید محمد اویس محبوب شاه صاحب گیلانی مجد دی مد خلله العالی، سجاده نشین در بار عالیه چوره شریف

حامدا ومصليا ومسلها

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش بخت لوگ ہیں جنھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ، صحبت ، رضا مندی ، دعائیں اور حمایت نصیب ہوئی۔اسی شرف کی بدولت امت کی کوئی بھی برگزیدہ شخصیت ان کی خاک کف پاتک بھی نہیں بیز پنج سکتی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ساتھ وعدہ حسنی فرمایا اور اس بشارت میں تمام صحابہ کرام برابر کے شریک ہیں۔

صحابہ کرام کی اسی قدسی جماعت کے ایک فرد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جورسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قابل اعتماد اور محبوب صحابی ہیں۔ حضرت ابو درداء کی روایت میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین ام حبیبہ سے فرمایا: ان (معاویہ ) سے محبت کرو۔ بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس شخص سے بھی جو معاویہ سے محبت کرے ۔ حضرت امیر معاویہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اعتماد فرماتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے امیر معاویہ کوکاتب وحی مقرر فرمایا، اور ارشاد فرمایا معاویہ بن ابوسفیان میر اراز دار ہے۔ معاویہ کوکاتب وحی مقرر فرمایا، اور ارشاد فرمایا معاویہ بن ابوسفیان میر اراز دار ہے۔ ان احادیث میں ان لوگوں کے لیے تفکر کا سامان ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی روایت نہیں۔ اللہ انصیں ہدایت دے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا اور لوگوں کو ان کے بارے میں اختیاط کرنے اور زبان کو قابو میں رکھنے کی تلقین کی۔امام نسائی اور امام عبد الرزاق نے سند حسن کے ساتھ حدیث پاک روایت کی "اکرموا اصحابی فانھم خیاد کم "میرے صحابہ کی عزت کروکیوں کہ وہ تمہارے بہترین آدمی بیں۔ نیز ارشاد فرمایا" الله الله فی اصحابی "انہی فرامین رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت کثرهم الله تعالی نے فضائل صحابہ کرام بڑی محبت سے بیان کئے لیکن ان کے آئیس کے اختلافات میں سکوت کیا۔ فقہ اکبر میں امام اعظم کا قول ہے تتولا ھم جمیعا ولا نذکی الصحابة الابخیر۔

مدینہ کے گورنر عبد اللہ بن مصعب سے مہدی نے پوچھا کہ جولوگ صحابہ کام کی تنقیص کرتے ہیں ان کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے تو انھوں نے فرمایا: وہ زندیق ہیں۔مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی فرماتے ہیں: حضرت علی حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر لیکن وہ خطا اجتہادی ہر طرح کے طعن وملامت سے دور ہے اور تحقیر و تشنیع سے مبر او پاک ہے بلکہ کسی ایک فریق کو خطاوار کہناہی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔

( د فتر دوم ، مکتوب 36 )

دفتر اول مکتوب نمبر 251 میں فرماتے ہیں:استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولنے سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جن سے مقصود کے خلاف وہم پیداہو۔ علمااہل سنت نے اول روز سے صحابہ کرام کے ادب واحترام کے درس کو عام کیا ہے اور دشمنان صحابہ کرام کی زبان درازیوں کا منہ توڑجواب دیاہے گربد قشمتی سے اس دور میں اہل سنت کے در میان ایسے لوگ بیدا ہوگئے ہیں جو بد مذہب کے آلہ کار ثابت ہوئے ہیں ان بد بختوں نے صحابہ کرام کے بارے میں نسبت رسول کا خیال بھی نہ رکھا اور اختلاف صحابہ جس پر سکوت لازم تھا کو ہوادی اور فضائل صحابہ جن کا بیان کرنا ضروری تھاان کو پر دور فض میں لے گئے۔

عبواں سے بھول گئے کہ یہ بارب عداوت ہے اسے سارے جہاں سے یہ لوگ علمی زعم اور ناموری کے گرداب میں ایسے گرفتار ہوئے کہ یہ بھول گئے کہ صحابہ کرام سے بتقاضہ بشریت روپذیر ہونے والی لغزشوں ،اضطراری واجتہادی خطاوں کونہ صرف اللہ تعالی نے معاف کیا بلکہ ان کے لیے عفوو در گزر کا ذکر کرک قیامت تک ان قدسی جانوں پر مہر ثبت فرمادی۔ فاضل مصنف نے اپنی اس تحریر میں صحابہ کرام کے بارے اٹھائے جانے والے تمام اعتراضات کامسکت جواب رقم کردیا ہے، جوان کی علمی وجاہت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ان کی عقیدت، محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے نیز اس تحریر میں تشکیک و تذبذب کا شکار ہونے و الوں کے میاتھ دلائل موجود ہیں، جن کا مطالعہ کرکے قار کین اپنے ایمان کی پختگی اور عقائد کی درسکی کاسامان پیدا کرسکتے ہیں۔ فجزی الله البصنف خید الجزاء، وصلی الله تعالی علی حبیبہ محمد وعلی الله واصحابہ اجمعین برحہت کیاارحم الواحدین۔

سید محمد اویس محبوب شاه سجاده نشین دربار عالیه چوره شریف 4ستمبر 2018ء

استاذ العلماء سید سجاد حسین شاہ صاحب کا ظمی موسوی مشہدی مد ظلہ العالی شخ العدیث جامعہ فخر العلوم مر تضائیہ نقشبندیہ ،لا ہور کسی بھی صحابی رسول علیہ السلام کا تذکرہ جب اہل ایمان کے کانوں کی لہروں سے مس کر تاہے تو پورے وجو دمیں خوشی و مسرت کی خوشبو سرایت کر جاتی ہے کیونکہ یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جھوں نے دین اسلام کی سربلندی اور سنت رسول مُنَّ اللَّٰهِمِمِّمُ کی محمیل میں ایسے کارنامہائے اقد س سرانجام دیئے ہیں جور ہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ کمیل میں ایسے کارنامہائے اقد س سرانجام دیئے ہیں جور ہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ المختفر مذکورہ فتوی جو عزیزم مفتی محمد سعید قادری ادام الله فیوضہ نے تحریر کیا ہے مطالعہ کرنے کامو قع ملاجو موصوف کی علمی و سعت اور و جاہت و شجاعت میں اپنی مثال

آپ ہے۔

مزید بر آل حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے ایک الیمی تحریر کی ضرورت تھی جو موجودہ حالات میں اٹھنے والے فتنوں کی سر کوبی کرسکے۔ دعاہے الله تبارک و تعالیٰ اسی طرح مفتی صاحب کے قلم کو توانائی ورعنائی عطافرمائے تا کہ وہ نباض عصر بن کر اہل اسلام کے لیے ممدومعاون ثابت ہوں۔

سید سجاد حسین شاه کا ظمی موسوی مشهدی جامعه فخر العلوم مرتضائیه نقشبندیه 25 ذوالححه 1439هه / 6 ستمبر 2018ء

حضرت علامه مولا ناصاحبز اده محمد ارشد نعیمی صاحب مد ظله العالی ناظم اعلیٰ جامعه فخر العلوم مر تضائیه نقشبندیه

آج کے اس پر فتن دور میں ہمیں ایسے دانشور اور ارباب نظر علماء کی ضرورت ہے

جونت نئے جنم لینے والے مسائل کا حل احسن انداز میں کر سکیں اور امت مسلمہ کو فتنہ

وہلاکت کی دلدل سے باہر نکال سکیں۔ایسے میں مفتی محمد سعید قادری صاحب جن کا

تازہ ترین فتوی مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھنے کا موقع ملاجو

قر آن وحدیث کے دلائل قاہرہ وباہرہ سے مزین ہے اور اسلاف کی آراءنے اسے چار

چاندلگادیتے ہیں۔

میری دعاہے اللہ اعظم شانہ مفتی صاحب کو دن دگنی رات عکم نی ترقی عطا فرمائے

اوران کے قلم سے اعلاءِ کلمۃ اللہ کی خدمت لیتارہے۔ آمین۔

محمد ارشد نعيمي

مهتم جامعه فخر العلوم مرتضائيه نقشبنديه

مناظر اسلام حضرت علامه مولاناراشد محمود صاحب رضوى مد ظله العالى بسم الله الرحين الرحيم

الحمدالله رب العالمين الملك الحق المبين والصلوة والسلام على سيدنا محمد طه

الامين وعلى اله واصحابه والتابعين - اما بعد

فضائل ومناقب صحابہ کا بیان کرنا اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا احترام وعزت کرنا اہل سنت وجماعت کاروافض کے مقابلے میں وہ امتیازی عقیدہ ہے جو شروع سے چلا آرہاہے۔اہل سنت کی کتب احادیث ہی کو اٹھا کر دیکھئے محد ثین کرام نے فضائل الصحابہ ومناقب الصحابہ کے عنوانات سے با قاعدہ ابواب قائم کرکے فضائل الصحابہ کے متعلق احادیث کو جمع کر دیا ، یہاں تک کہ بعض جلیل القدر ائمہ محد ثین نے فضائل الصحابہ یر مستقل کتابیں تحریر فرمائیں۔

محدثین کے ہاں جرح و تعدیل کے تمام ضوابط مصنف کتاب سے لے کر آخری راوی تک سب پر لا گوہوتے ہیں سوائے صحابی کی ذات گرامی کے کیونکہ الصحابیة کلھم عدول (تمام صحابہ عادل ہیں )کا عقیدہ متفقہ طور پر طے پاچکا ہے۔ آپ کو اساء الرجال کے پورے ذخیرے میں کہیں نہیں ملے گا کہ فلاں صحابی ضعیف ہے عادل نہیں ہے لہذا اس کی حدیث ضعیف ہے۔

اس کے علاوہ مشاجرات صحابہ کے متعلق اہل سنت وجماعت کا موقف ہمیشہ سے افراط و تفریط سے یاک ومحفوظ ومخاطرہاہے وہ یہ کہ الامساك عبا شجربینهم (جو

کچھ صحابہ کے در میان ہوااس میں اپنی زبان کورو کو )ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہوئے ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔

احادیث صریحہ سے بھی یہی ثابت ہو تاہے کہ صحابہ کرام کاذکر سوائے بھلائی کے نہ کیا جائے۔ وہ بھلائی اور خیر کیاہے ؟ یہی کہ ان کے فضائل و محاس کو نشر کیا جائے تاکہ عامہ مسلمین کے دلول میں ان کی عظمت و مقام اجاگر ہو کیونکہ صحابہ کرام ہمارے پیارے آقاومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں ،احادیث وسنت رسول کے راوی ہیں۔اگر صحابہ کی ذوات مجر وح ہو گئیں تو پھر نہ تو ذخیرہ احادیث پر اعتماد باقی رہے گا اور نہ سنت رسول کے حصول کا یقین ذخیرہ ہمارے پاس باقی رہے گا۔

قارئین! ائمہ اہل سنت کی تصریحات کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت کا موقف تو صرف اتناہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کوروکو، ان کو فاسق وغیرہ نہ کہواور بس باقی حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے کا حکم اسلام کی بارہ سوسالہ تاریخ میں کسی امام نے نہیں دیا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بہی کہا جاسکتا ہے کہ یا تو وہ ائمہ اہل سنت کی کتب کورافضیت کی عینک لگا کر دیکھتا ہے یا پھر بغض معاویہ اسے بچھ نظر ہی نہیں آنے دیتا۔ مجھ جیسا ایک طالب علم جب ادنی تتبع سے ائمہ اہل سنت کی اُن واضح عبارات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو وہ شخص جو بزعم خویش شیخ الاسلام والمسلمین کے رتبہ عالیہ پر فائز ہو، ذخیرہ کتب بھی اس کے پاس موجود ہو، اس پر مستزاد یہ کہ کرائے کے معاونین کی پوری شیم بھی موجود ہو، کیا اس کو یہ تصریحات بہیں مل سکتیں ؟ یقینامل سکتی ہیں، حب صحابہ دل میں ہوناشر طہے۔

الله تعالی ہمیں رافضیت و ناصبیت کے مذموم عقائد و نظریات سے بچا کر اہل سنت

وجماعت کے پاکیزہ عقائد و نظریات پر قائم ودائم رکھے۔

متفقه فتوي

برادرم حضرت علامه مولانامفتی محمد سعید قادری حفظه الله نے اس تحریر میں قر آن وحدیث، صحابہ و تابعین ، محدثین و متکلمین، فقهاء وصوفیاء کے واضح ارشادات و تصريحات كى روشني ميں بالعموم تمام صحابہ اور بالخصوص سيدناامير معاويه رضي الله تعالى عنہ کے بارے میں اہل سنت وجہاعت کاموقف واضح فرمایاہے۔

یقینایہ تحریر کئی شبر ہ چشموں کے لیے سرمہ بصیرت کا کام دے سکتی ہے۔ضدہٹ د هر می اور تعصب سے خالی ہوناشر ط ہے۔متعصب عنید کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے۔ والله الهادى إلى سبيل الرشاد

راشد محمود رضوي عفي عنه ربه القوي 25 ذوالح 1439ھ بمطابق 6 ستمبر 2018ء

for more books click on the link

متفقه فتوى 20

تقريظ

حضرت علامه مولاناصاحبزاده مفتی بشیر احمد سیفی مد ظله العالی آستانه عالیه سیفیه فقیر آباد شریف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى زين النبين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى

بالتقوى - اماىعد

والصلوة والسلام على رسوله محمد خيرالوري وعلى اله واصحابه المتادبين

الله تعالی قرآن مجید میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی صفات بیان فرما تا ہے۔محمد دسول الله والذین معه اشداء علی الکفاد رحماء بینهم۔

(الفتح:29) محمد الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپ میں نرم دل۔ (کنز الایمان)

اور ان کے بارے فرمایا:وکلا وعد الله الحسنی (الحدید:10)اور سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کاوعدہ فرمایا۔

ا يك مقام پر فرمايا: رضى الله عنهم و رضواعنه (البينه: 8)

حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شرف صحابیت کا احترام نہ کرنے والے پہلے غور سے سنیں اور پھر اپنے انجام پر توجہ دیں۔اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:من سبھم فعلیہ لعنۃ الله والہلئکۃ

والناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولاعدلا۔ (طبر انی) جس نے ان کی بدگوئی کی اس پر اللہ تعالیٰ اس کے کسی فرض ونفل کو قبول نہیں فرطائے گا۔

اور حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے بارے میں ایک موقع پر سر کارعلیه الصلوۃ والسلام نے یوں دعافر مائی: اللهم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقد العذاب۔ الله معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااور اسے عذاب سے بچا۔

ایک مرتبہ حبیب خدا نے ان الفاظ سے دعا فرمائی :اللهم علمه الکتاب والحساب ومکن له في البلاد وقه سؤ العذاب (تطهیر الجنان، ص16)

اے اللہ معاویہ کو کتاب وحساب کی تعلیم عطا فرما اور اسے شہر وں کی حکومت عطا کر اور برے عذاب سے بچا۔

تیسری دعاسے حضور مُنگانیکم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح نوازا: اللهم اجعله هادیا مهدیا واهد به - (ترمذی، ابواب المناقب)

الہی انھیں ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنااور ان سے ہدایت دے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وہ نفوس قد سیہ ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے دخی اللہ عنائی کے دخی اللہ نے جن کی تخطیم و رضوا عند کا پر وانہ خوشنو دی عطافر مایا، جناب رسول اللہ نے جن کی تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا، جنھوں نے سارے کا سارا دین اللہ کے رسول سے حاصل

کر کے امت تک پہنچایا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت وتو قیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک در اصل نبی اکرم مُلَّا اللَّهِ علیہم عزت وتو قیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر صحابی کی تعریف ہر لحاظ سے صادق آتی ہے اور یقینا رسول اللہ مُلَّا اللَّهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ

امیر معاویه رضی الله عنه کی شان میں گتاخی کرناان کے بارے میں زبان درازی یہ کسی صحیح العقیدہ اہل سنت وجماعت سے برداشت نہیں ہو تااس لیے علامہ مولانا محمہ سعید قادری صاحب نے بہترین فتوی تحریر فرمایا۔الله جل شانہ انھیں اس کی جزائے خیر فی الدارین عطافرمائے اور مولی تعالی اس سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطافرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صلی الله تعالی علیه وسلم خادم العلماء صاحبز ادہ بشیر احمد سیفی مرکزی آستانہ عالیہ سیفیہ فقیر آباد شریف

متفقه فتوى 33

تقريظ

حضرت علامه مولانا محمد رفيق صاحب نقشبندى مدخله العالى استاذ الحديث جامعه بركات العلوم

درست عقیدے و نظریے کی ایک سہل و قابل اعتماد کسوٹی بحکم حدیث "سواد

اعظم "لعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کا ہم عقیدہ ہونا ہے۔ سعید ملت مفتی محمد سعید

قادری صاحب کازیر نظر فتوی اسی اہلسنت و جماعت کے ایک متفقہ اجماعی موقف کے

اثبات وبیان میں ہے کہ تمام صحابہ بشمول سید ناامیر معاویہ عادل و جنتی ہیں۔

صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی نداکا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی

نبی مکرم صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم کی تا ثیر صحبت نے انہیں صدق و صفا اور

خلوص ووفا كا بيكر بناديا، قر آن خود فرما تاہے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَمَّ لَا إِلَيْكُمُ

الْكُفْرَ) وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ﴿ أُولَيِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ترجمه: الله فَ تَنْهِمِينِ ايمان بياراكر ديا ب اور

اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں نا گوار کر دی ایسے ہی پر

لوگ راه پرېیں۔ •

منافقین کو توایک ایک کانام لے کر دور فرمادیااور اپنے پاس انہیں کور کھا گیاجو دل

کے اجلے، من کے ستھرے، خلوص کے پیکر، مجسمہ محبت وادب تھے۔

انسان ہونے کے ناطے اختلاف رائے ان میں ضرور تھا مگر وہ انتہائی دیانت داری

سے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کر تھا، اور رات کو مصالحت کا طے ہو کر سحر ی میں جنگ

حچٹر نا قاتلین عثمان غنی کی شر ارت سے تھاجو یقینی طور پر حضرت سیدناعلی المرتضی رضی

الله تعالی عنه کی سیه میں موجود تھے، جبیبا کہ تاریخ ابن خلدون وغیرہ کتب میں ہے۔ اب معاذ الله تعالی بغیر دلیل شرعی، خلاف مقتضی ہر گز کوئی یہ تہمت نہیں رکھ سکتا کہ وه کسی بغض و عنادِ قلبی کی بنایر تھا۔ یہ الزام در حقیقت قر آن و سنت کی کثیر نصوص کا ابطال کر کے کہاں تک پہنچے گا یہ خود اندازہ لگا لیجئے۔لہذا ہمیں یہی حکم ہے کہ جوش خطابت وہیں تک رکھیں جہاں تک ان کے معاملات بیان کرنے میں کسی کی طرف غلط نسبت نہ ہواور اس سے آگے اسے لگام دیں۔ یہی موقع ہے اور اسی میں حکم ہے خاموشی کا۔ اس کے علاوہ بیان فضائل و خصائل سے ہر گز کوئی ممانعت و احتر از نہیں ہے۔ ہاں اگریہ کہا جاتا توضر ور قابل فہم تھا کہ قرآن نے "رضی اللہ عنهم" کہہ کر اب کچھ اور کہنے کی گنجائش ہی نہیں حچوڑی کہ امتی کے لئے اس فضل سے بڑھ کر کیا فضیلت اور اس سے آگے کیا مرتبہ ہے؟ اس بیان قرآن نے دشمنان صحابہ کو ایسی چپ لگائی کہ اب دیگر فضائل بتانے کی کچھ حاجت نہ رہی۔ چپ ہور ہاہوں پیہ کہہ کہ اب کیا کہوں تجھے؟ وہ محسن امت ہیں، کتابت قر آن سے لے کر فروغ حدیث، افشاء اسلام وسلطنت اسلام کتنے احسانات ہیں ان کے امت پر جن کی بنایر اس امت پر رہتی دنیا تک ان کی احسان شاسی وشکر گزاری فرض ولازم ہے۔ ناشکری سے زوال نعمت اور ان سے بغض رکھنے والے کے ایمان کا بھی اندیشہ ہے۔

بہر حال مفتی سعید صاحب نے ماشاء اللہ تعالی اس فریضے کے معاملے میں کفائت فرمائی ہے جو بدعقیدگی و بے رہر وی پھیلنے سے روکنے کی خاطر علمائے امت پر لازم آتا ہے۔ ان کا بیہ فتوی ان شاء اللہ تعالی اہل ایمان کے لئے سرور و پختگی، مذبذ بین (ڈانوا ڈول افراد) کے لئے شعور و درستی اور برگمان و بدعقیدہ لوگوں کے لئے ذلت ورسوائی کا سبب ہوگا۔ فجزاهم الله تعالی عنا خیر الجذاء و أحسنه۔

## يبش لفظ



يا من تقدس ذاته عن احاطة الافكار وتنزهت صفاته عن ادراك الانظار، نحمدك حمدا نضرت في رياض القدس زهراته وانتشرت في محافل الانس نفحاته، ونصلى ونسلم على من ولى فوق مايسعه الافهام، واولى مالايحيط به الاوهام، وعلى الله الذين هم كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا واصحابه الذين هم كالنجوم من اقتدى بهم اهتدى - وبعد

الله تعالی کے محبوب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق اہل سنت کاعقیدہ بالکل واضح اور روشن ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں ،ہم تمام اصحاب رسول مَثَالِيَّةُ عَمَّا كَا ذَكَر بَهِلا فِي كِي ساتھ كرتے ہيں۔ حضرت امير معاويه رضي الله تعالی عنه بھی بالیقین صحابی رسول ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل ومنا قب اور علو مر اتب میں منقول تمام روایت کے عموم میں داخل ہیں اور خاص آپ کی شان کو اجاگر کرنے والی مرویات اس ہے جداہیں۔ ہم تمام اصحاب رسول مُنَاتِّتُنْفِمُ کا ذکر خیر کیوں نہ کریں؟ جب کہ ان کارب تبارک و تعالیٰ ان کے مستقبل کے بھی تمام معاملات سے علیم وخبیر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ "حسنی "کاوعدہ فرماتاہے اور اس کے محبوب اس کی عطاسے غیب دان ہونے کے باوجو داینے اصحاب کے ذکر خیر کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اور برے تذکرے سے ممانعت فرماتے ہیں۔ مگر اہل سنت کے برعکس روافض شر وع سے ہی اصحاب خیر الانام مَلَّالِیْمُ کِم تنقیص کاار تکاب کرتے آئے ہیں اور اب بیہ فتنہ ظہوریذیر ہوا کہ بغض صحابہ کے اس مرض کی بد ہو بعض اہل سنت کہلانے والوں سے بر آ مد ہونے لگی ہے اور پیہ بھی اپنی کج فہمی اور کو تاہ نظری کا تختہ مشق ان نفوس قدسیہ کو بنانے کی جرات

کرنے لگے ہیں۔ گمر اہی کی سیاہ رات میں جھٹکتے ان دیدہ کوروں کی بدحواسی و کم علمی کا اندازہ لگانے کوانہی کی اپنی ماتیں کافی ہیں۔

ان میں سے کوئی تواینے نام کے ساتھ کوہ ہمالہ جیسے لاحقے سابقے رکھنے کے باوجود جہالت مفرط پر مشتمل ہیہ شوشہ حچوڑ تاہے کہ تیرہ صدیوں میں کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کئے،ان کے فضائل کے ابواب نہیں قائم کئے بلکہ سب نے کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔حالا نکہ اس بات کے واضح البطلان ہونے پر ہر وہ شخص مطلع ہے جو بھی ہزر گان دین کی کتب سے ممارست رکھنے والا ہے۔ یہ قائل صلح کلی بے مہار بیجاراائمہ محد ثین کی کتب کے مطالعے سے محروم ہونے کی وجہ سے بیہ جان ہی نہ سکا کہ خاموشی کا تھم کس بات سے متعلق ہے ؟ورنہ اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ومناقب ،شان وعظمت اور مراتب ومقامات علیا سے متعلق احادیث طیبات، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین، تابعین کے اقوال، ائمہ مجتهدین کی آراء، ائمہ محدثین کے قائم کردہ ابواب مناقب ، شار حین حدیث و متکلمین اور فقہا وصوفیا کے نذرانہ ہائے عقیدت، اکابرین اہل سنت کی تصنیفات و تالیفات میں مالکل واضح وروشن حمکتے ہوئے نظر آجاتے (جن میں سے چند آپ اس فتوے میں ملاحظہ فرمائیں گے) اور ساتھ ہی اس پر پیہ بھی آشکار ہو جاتا کہ خاموشی کہاں اختیار کرنی ہے؟ ان نفوس قد سیہ کے فضائل بیان کرنے سے خاموش رہنے کا تھم ہے یااس فعل ذمیم سے جس کے ارتکاب میں موصوف اپناوقت وسر مایہ کھیارہے ہیں۔

انہیں منکرین شان صحابہ میں سے کوئی اس طرح کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی خطاء خطائے معصیت تھی، کوئی کہتا ہے خطائے اجتہادی تھی لیکن خطائے منکر تھی اور خطائے منکر تھی اور خطائے منکر پر ثواب نہیں حالانکہ یہ باتیں بے بنیاد وبلا دلیل ہیں۔خطائے اجتہادی کی

احکام دنیامیں دواقسام ہیں:خطائے مقرر وخطائے منکر۔اہل سنت کے کسی معتمد عالم نے بیہ نہیں کہا کہ خطائے اجتہادی مقرر پر تو مجتہد کو ثواب ہو گالیکن خطائے منکر پر ثواب نہیں ہو گا،احادیث و فرامین علاء اس میں عموم رکھتے ہیں کہ خطائے اجتہادی کی ہر دواقسام پر مجتہد مستحق ثواب ہے،مقسم میں ثابت شدہ حکم اقسام میں معدوم کیسے ہوسکتا ہے؟اگر کوئی بی قول کرے تواس کو ثابت کرنے کیلیے جداگانہ دلیل کی حاجت ہوگی۔

اسی بغیض جماعت میں سے کوئی الیی دیدہ دلیری دکھا تاہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کے حق میں بات کرے تو اس کوجوتے مارکر نکال دینا چاہیے۔ کبھی یہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان وعظمت بیان کرنایا ان کاعرس منانا حضرت علی المرتضٰی کی شان کم کرنا ہے ، حالا نکہ یہ خود ساختہ باطل نظریہ ایسے ہی مر دود ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضرت علی المرتضٰی کی شان بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم کرنا ہے۔ پھریہ چرب زبان مقرر دھو کہ دہی کے ساتھ بغض معاویہ کو بعض بھولے بھالے سادات میں اس طرح منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سید زادہ وہی صحیح ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل حضرت امیر معاویہ کی تعریف کو بیند نہ کرے۔

و قا فو قااس گروہ مخصوصہ کے افراد کی طرف سے بغض معاویہ کا اظہار ہو تارہتا ہے اور پھر ان کے ناموں کے ساتھ بھاری بھر کم القابات بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے عوام اہل سنت ایک فتنہ میں مبتلا ہونے کو تھی کہ کیا واقعی کسی بزرگ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا اور فضیلت وشان بیان کرنا ثابت نہیں ہے تو ایسے میں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہوجاتی ہے کہ یہ چند لوگ صرف بغض معاویہ کی وجہ سے اس طرح کی شرار تیں کررہے ہیں۔اس کے ثبوت کے لیے یہ لازم ہوجاتا ہے کہ

عوام اہل سنت کے سامنے ائمہ واکابرین اہل سنت کی وہ عبارات وحوالہ جات لائے جائیں جن میں انھوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کی بار گاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔اسی مقصد کے پیش نظر راقم الحروف نے اس فتوی میں حضرت امیر معاوبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند عبارات کو جمع کیا ہے تا کہ عوام اہل سنت اور شکوک وشبہات کا شكارلوگ ان روشن كلمات تحسين كو ديكھ كراينا قبله درست كرسكيں اور صحابي رسول مَثَلَّاليَّهُ مِّ کے بارے بدزیانی کرنے سے باز آئیں۔اور ساتھ ہی منکرین شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے وعیدات بھی ذکر کر دی گئ ہیں تا کہ پڑھنے والے کو اس مسکلہ کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بد گوئی کرنے والے کی کس کس انداز میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اسے کیا کیاوعیدات سنائی گئی ہیں۔ جہاں تک مشاجرات صحابہ کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں بھی اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ کا تذکرہ کر ناجائز نہیں ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا جن کی وجہ سے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا صرف ایسا تذکرہ کیا جائے جس سے قلوب ان کی محبت سے سرشار ہوں جبیبا کہ حدیث پاک میں ہمیں تھم دیا گیاہے۔اور اگر حضرت مولا علی کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے معاملات کی بات کی جائے تویقینا حضرت مولا علی کرم الله تعالی وجهه الکریم کا مرتبه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سے بہت بلند ہے اور اختلافات میں یقیناحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے کیکن طعن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی جائز نہیں۔ اہل سنت کے ان عقائد کی آسان تشريح امام اہل سنت مجد درین وملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللّٰد علیہ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو چنانچہ فآوی رضوبیہ، جلد 10، صفحہ 201 پرہے:" فرقِ مراتب بے شار اور حق بدست

حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سر دار، طعن اُن پر بھی کارِ فٹار، جو معاویہ کی حمایت میں عماذ بالله اسد الله کے سبقت واولیت وعظمت وا کملت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی پزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت ونسبت بار گاہِ حضرت رسالت مجھلادے وہ شیعی زیدی، یہی روش آ داب بھر اللہ تعالےٰ ہم اہل توسط واعتدال کوہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔" اس خوبصورت عبارت میں اہل سنت کے عقیدہ کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے جسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔البتہ ہٹ دھر می کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آخر میں راقم الحروف ان تمام علماء کرام ومشائخ عظام کاشکر گزار ہے جھوں نے اس فتوے کو لکھنے سے چھینے تک اپنی شفقتوں سے نوازا۔ خصوصامفتی محمد انس قادری صاحب کہ جو اس تحریر کے محرک بینے۔اللہ تعالی انھیں دنیاوآ خرت میں جزائے خیر عطافرمائے۔اس کے بعد میں شخصیص کے ساتھ ان اکابرین اہل سنت کا شکر گزار ہوں جنھوں نے اپنا فتیتی وقت نکال کر اس فتوے کو ملاحظہ فرمایااور اس پر اپنی تقریظات وتصدیقات اور دعاؤں سے نوازا۔ اور ان تمام علاء کر ام کا بھی شکر گز ار ہوں جن کے واسطے سے بزرگ علاء سے رابطہ ممکن ہو سکا بالخصوص شيخ الحديث مفتى محمد عطاء الله تعيمي صاحب، مفتى محمد ساجيد قادري صاحب، مفتى محمه نور المصطفى قادري صاحب، مفتى محمد نويد چشتى صاحب، مولانا ارشد على نعيمي صاحب، مولانا محد شاہد قادری صاحب، قاری محمد ہلال سیفی صاحب، مفتی محمد آصف صاحب اور مفتی محمد شاہد صاحب۔ان کے علاوہ جن دوستوں نے کسی بھی طرح اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا الله تعالیٰ ان تمام کو د نیاوآخرت میں اچھی جزاعطافر مائے۔

محمد سعید قادمری غفرله خادم دامرالحدیث و دامرالافتا جامعه فخر العلوم 04محر مرالحر امر 1440هـ 15 ستمبر 2018ء

متفقه فتوى 30

#### **بسماللّه الرحمن الرحيم** الصلو ةوالسلام عليگيا سيدم يا رسول اللّه وعلم آلگوا صحابگيا سيدم يا حبب اللّه

# والافتاء جامعه فغرالعلوم

مياں بلال يارك، داروغه والا، لاہور

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کہ

(1) حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے بارے میں اہل سنت کا کیا

(2) بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیرہ صدیوں میں اکابرین اہل سنت میں سے کسی نے

حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فضائل نہیں بیان کئے بلکہ علمائے اہل سنت نے صرف پیہ

تحریر فرمایاہے کہ حضرت سید ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سکوت کیا

جائے یعنی ان کے فضائل نہیں بیان کئے جائیں گے۔ کیاوا قعی اہل سنت کے اکابرین یعنی

ائمه كرام، محدثين عظام، فقهاء ذوى الاحتشام اور صوفياء كاملين نے ان كے فضائل بيان

نہیں کئے؟

موقفہے؟

(3) بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرے ،ان کے فضائل

بیان کرے وہ خارجی ہے، کیاان کی یہ بات درست ہے؟

(4) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی پر طعن کرنے کے

بارے علمائے اہل سنت کا کیامو قف ہے؟ کیاسادات کو صحابہ پر طعن کرنا جائزہے؟

(5) بعض لوگ کہتے ہیں کہ علائے اہل سنت نے دیگر صحابہ کے بارے میں مستقل

کتب ورسائل لکھے ہیں لیکن ان کے بارے میں ان کے فضائل پر مشتمل یاان کے حق میں علاء اہل سنت نے کوئی کتاب تحریر نہیں کی ، کیا یہ بات درست ہے؟ سائل: محمد فیصل (شاد باغ ، لاہور)

### بسم الله الرحين الرحيم

الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در میان جو معاملات ہوئے ان میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطائے اجتہادی تھی کیونکہ آپ مجتهد ہیں جیسا کہ (صحح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطائے اجتہادی تھی کیونکہ آپ مجتهد ہیں جیسا کہ اللہ تعالی عنہما ہیں، جلد 5، صفحہ 28 مطبوعہ دار طوق النجاۃ برہے) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما

نے حضرت امیر معاوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا:" انه فقیه "لیعنی یہ فقیہ و مجتهد ہیں۔اور مجتهد کو خطائے اجتہادی پر گناہ نہیں ہو تا ،نہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ ہو تاہے نہ اس خطا کی بنا پر ان ذوات قد سیہ پر اعتراض اور طعن کر ناشیوہ اہل سنت ہے بلکہ مجتہد کو تو اس خطایر بھی ایک اجر دیا جاتا ہے کیونکہ مجتہد ہونا ابیابلنداور عظیم الثان مرتبہ ہے کہ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور المجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے'' فقیہ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "ليعني ايك فقيه 'شيطان پر ہزار عابدول سے زيادہ سخت ہوتا ہے۔(سنن ابن ماجہ ، جلد 1، صفحہ 81 ، داراحیاء اکتب العربیہ ) صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن تر مذی وغيره ميں ہے "اجتهدا ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ليني مجتهد نے اجتہاد کیا اور درستی کو پالیاتواس کے لیے دواجر ہیں اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور خطا کی تواس کے لیے ایک اجر ہے۔ (صیح بناری، جلد 9، صفحہ 108، دار طوق النباۃ) لہذا اہل سنت کے نز دیک حضرت مولا علی کرم الله تعالی وجهه الکریم اور حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے در میان ہونے والے معاملات میں پڑنا،اس خطائے اجتہادی کی بناء پر حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پر طعن کرنا ،اعتراضات کرنا حرام سخت حرام بلکه بدمذ ہبی و گمر اہی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم مَلَّاللَّیْمِ کی صریح مخالفت ہے۔ یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے در میان ہونے والے معاملات میں خاموشی اختیار کرنا واجب ہے اور ان سب کی اچھی باتوں اور ان کے فضائل و تعظیم کا

اظہار واجب ہے۔ ذیل کی سطور میں ہم اہل سنت کے چاروں ائمہ مجتہدین اور مختلف سلاسل طریقت کے بزرگوں کے حوالے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کاصحابی ہونا، آپ کی عظمت وشان اور آپ پر طعن کے حرام وبد مذہبی ہونے کو بیان کریں گے، اس سے آج کل کے وہ گدی نشین نصیحت حاصل کر کے اپنے عقائد واعمال کی اصلاح کریں جوان بزرگوں کے مریدین وخلفاء ہونے کے باوجو د اپنے مشائخ طریقت کی اصلاح کریں جوان بزرگوں کے مریدین وخلفاء ہونے کے باوجو د اپنے مشائخ طریقت کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو اس بدعقیدگی کا شکار ہوگئے ہیں وہ اس سے تو بہ کریں، ورنہ تھم شرعی ہے کہ ایسا شخص جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کر ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے نہ اس کی بیعت کرنا جائز ہے۔

اس مخضر تمہید کے بعد ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں:

(1) حضرت سیرناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے بارے اہل سنت کاجو موقف اوپر ذکر کیا گیا،اب اس کی قدرے تفصیل کی جاتی ہے:

# حفرت المرمعادير رضى الله تعالى عنه محالي رسول بين:

(صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب ذكر معاوية رضى الله عنه ، حلد 5، صفحه 28، رقم 3764-65، دار طوق النجاة )

# ورجه محابيت كالشيات

نبوت کے بعد سب سے افضل در جہ صحابی ہونا ہے، امت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسا عیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ، امام ابو داؤد سلیمان امام ابو عیسی تر مذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں اور امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں اور کثیر محمد ثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ مر فوعار وایت میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ مر فوعار وایت کیا کہ رسول اللہ صَلَی اللّٰہ عَلی ارشاد فرمایا دوالنظم هذا للبخادی "خیدامتی قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یک بعد والے ہیں پھر وہ جوان کے بعد والے ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب اصحاب النی مُنَالِیْمُ اب نضائل اصحاب النی مُنَالِیْمُ اب نصائل اصحاب النی مُنَالِیْمُ اب نصائل اصحاب النی مُنَالِیْمُ اب نصحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیْمُ نَا نَاد فرمایا "لا تسبوا أصحابی، فلو أن أحد کم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه "ترجمہ: ميرے صحابہ کوبرانہ کہو، پس اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ جتناسونا خیر ات کرے توہوان کے ایک مُدیا آدھامُ خیر ات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔

(صحيح بخارى، كتاب اصحاب النبي مَثَاثِينَةٍ مَا باب قول النبي مَثَاثِينَةً مُ .. ، جلد 5 ، صفحه 8 ، دار طوق النجاة )

علامه قاضى محمد ثناء الله نقشبندي حنفي رحمة الله عليه سورة الحديدكي آيت نمبر 10

ك تحت فرماتي بي "وايضايدل صدر الاية على افضلية الصحابة على من بعدهم بسبقهم

في الاسلام والانفاق والحهاد ''ترجمه: اسي طرح آيت كايهلا حصيراس مات ير ولالت كرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسلام ،انفاق اور جہاد میں اپنی سبقت کی وجہ سے بعد والوں سے افضل ہیں۔ (تفسير مظهري، جلد 9، صفحه 192 ، مكتبه رشديه ، كوئية ) سلطان الاصفياءسيد السادات حضرت على بن عثمان ججويري حنفي المعر وف حضرت واتا كنج بخش رحمة الله عليه فرماتے ہيں" اما جمله اندر يك درجه بودة اند، وبحقيقت قرن صحابه خيرقرون بود واندر همه درجه كه بوده اند اندر هرفن بهترين وفاضل ترين همه خلق بودلااند؛ از بعد آن كه خداوند سبحانه وتعالى ايشان راصحبت ييغببرعليه السلام لاارنماني داشت واسى ار الشان از جبله عيوب نگالا داشت كها قال رسول الله علالية الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "لعني تمام صحابه كرام مرتبه صحابيت ميس يكسال بين،ان كا زمانه سب زمانوں سے ہر لحاظ سے افضل تھا در حقیقت صحابہ کر ام کا زمانہ ہی خیر القرون تھا۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کواپیغ نبی مَثَاثِیْا ﷺ کی صحبت سے سر فراز فرمایااور ان کے دلوں کو تمام عيبول سے محفوظ رکھا تھا۔حضور اکرم مَنَّى اللَّيْمَ كا ارشاد ہے:خير القرون قرنبي ثم الذين يلونهم الحديث -سب سے بہتر زمانه مير ازمانه ہے۔ اس كے بعد وہ زمانه جو اس سے متصل ہے پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ (کشف المحبوب،باب ذکراہل الصفه،صفحہ 158) امام ربانی مجد د الف ثانی شیخ احمد سر ہندی حنفی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں "لا تعدل بالصحبة شيئًا كائنًا ما كان الاترى ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم وبارك فضلوا بالصحبة على من عداهم سوى الانبياء عليهم السلامروان كان اويساق نيا اوعبرا مروانيا مع يلوغهبا نهاية الدرجات ووصولهها غاية الكهالات سوى الصحية فلاجرم صارخطا معاوية خيرا من صوابهها ببركة الصحبة وسهوعبروبن العاص افضل من صحوهها لها ان ايبان

هؤلاء الكبراء صار بالصحبة شهوديا بروية الرسول وحضور البلك وشهود الوحى ومعاينة المعجزات وما اتفق لبن عداهم هذه الكبالات التي هي اصول سائر الكبالات كلها ولو علم اويس فضيلة الصحبة بهذه الخاصية لم يبنعه مانع من الصحبة وما اثر شيئا من الاشياء على هذه الفضيلة والله يختص برحبته من يشاء والله ذو الفضل العظيم --- اللهم وان لم تخلقنا في هذه النشاة في قرن هؤلاء الاكابر فاجعلنا في النشاة الاخرة محشورين في زمرتهم بحرمة سيد المرسلين عليه وعليهم الصلوات والتحيات والتسليمات والسلام

لیعنی رسول اللّٰد مَثَالَیْنَیْزِ کم کی صحابیت کے برابر کسی چیز کونہ سمجھو۔ جاہیے جو بھی ہو کیا تجھے معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کورسول اللہ مَثَّاثِیْرُمُ کی صحبت ہی گی بنا پر انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام لو گوں پر فضیلت حاصل ہے ،خواہ اویس قرنی ہوں یا عمر بن عبد العزیز ۔ حالاں کہ بہ دونوں ہستیاں حضور سید عالم صَلَّالَيْكِمْ كی صحبت کے علاوہ تمام در جات کی انتہا اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچی ہوئی ہیں ،اسی لیے بلاشبہہ سیرنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطاصحبت نبوی کی برکت سے ان دونوں کے درست عمل سے بہتر ہے اور سید ناعمر و بن عاص کی بھول چو ک ان دونوں کی سمجھد ار ی سے افضل ہے کیوں کہ ان بزر گوں کا ایمان رسول اللہ کی زیارت ، فرشتہ کی حاضری، مشاہدہ وحی اور معجز ات دیکھنے کی وجہ سے شہو دی ہو چکا تھااور صحابہ کرام کے سواکسی اور کو اس قشم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہیں نصیب نہیں ہوئے۔اگر حضرت اویس قرنی کو معلوم ہو تا کہ صحبت کی فضیات میں یہ خاصیت ہے تو انھیں (رسول اللہ صَالَاتُهُمْ کی)صحبت سے کوئی چیز مانع نہ ہوتی،اور وہ اس فضیلت پر کسی چیز کوتر جمح نہ دیتے لیکن الله اپنی رحمت سے خاص کر تاہے جسے جاہے اور الله بڑے فضل والا ہے۔اے

متفقه فتوى 37

الله! اگرچہ تونے ہم کو صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا مگر بحرمہ سید المرسلین قیامت کے دن ہماراانہی کے زمرہ میں حشر فرمانا۔ والسلام

(مکتوبات، مکتوب صدوبستم،، جلد 1، صفحه 138 ،انار کلی، لامور)

# اللم محليه كوام فليتما الرضوال التي إلى:

تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے اللہ تعالی کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فیصلہ ہوچکا کہ اللہ تعالی نے ان سب سے مُسنی یعنی جنت کا وعدہ فرمالیاہے۔ اور اس وعدہ مبار کہ میں مومنین قبل فنح مکہ اور مومنین بعد فنح مکہ سب داخل ہیں البند اسیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں بالضرور داخل ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ﴿ وَ مَا لَكُمُ اللّٰهُ تُنِفِقُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ بِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَلُوتِ وَ لَاللهُ اللّٰهُ اِللّٰهِ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ﴾ آلگُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ﴾ ترجمہ اللّٰد فی الله کی راہ میں خرج نہ کروحالا نکہ آسانوں اور زمین میں سب کاوارث اللہ ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج نہ کروحالا نکہ آسانوں اور زمین میں سب کاوارث اللہ ہی ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فیج کہ سے قبل خرج اور جہاد کیا اور ان سب سے وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فنج کے خرج اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

(ياره27، سورة الحديد، آيت 10)

اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں "حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عیسی؛ وحدثنی الحادث،

قال ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جبيعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد رمِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ، وَلَا وَكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى قال: الجنة. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى) قال: الجنة. "لِعَىٰ حضرت مجابد اور حضرت قاده سے مروی ہے کہ حسنی سے مراد جنت ہے۔

(جامع البيان في تاويل القرآن، جلد 23، صفحه 177، مؤسسة الرساله)

امام فخر الدین ابو عبد الله محمد بن عمر رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "قال تعالی: وكلا وعد الله الحسنی والله بها تعملون خبیر وفیه مسائل: البسألة الأولى: أی وكل واحد من الفی یقین وعد الله بالحسنی أی البشوبة الحسنی، وهی الجنة مع تفاوت الدرجات، ترجمه: الله تعالی نے ارشاد فرمایا (وكلا وعد الله الحسنی والله بها تعملون خبیر) اس میں چند مسائل كاذكر ہے: پہلا مسكه: یعنی دونول فریقول میں سے ہر ایک سے الله تعالی نے حسنی كا وعده كیا ہے ليعنی ان كو بطور ثواب حسنی دیا جائے گا اور حسنی سے مر اد جنت ہے، در جات كے فرق كے ساتھ در جات ہے ہوں سے مر اد جنت ہے در جات كے فرق كے ساتھ در جات كے فرق كے در جات كے فرق كے در خور در خور

(منای النیب (تفیر کیر)، جلد 29، صفحہ 453، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام سمّس الدین البو عبد الله محمد بن احمد قرطبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "فییهِ خَمْسُ مَسَائِلَ:---- الخامسة - قوله تعالی: (وکلا وعد الله الحسنی) أی المتقدمون المتناهون السابقون، والمتأخرون اللاحقون، وعدهم الله جمیعا الجنة مع تفاوت الدرجات." ترجمه: اس میں پانچ مسائل کا ذکر ہے ۔۔۔ پانچوال مسکلہ یہ ہے کہ الله تعالی کا فرمان: الله تعالی نے سب سے حسنی کا وعدہ فرمالیا ہے لین سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل مونے والے متاخرین - الله تعالی نے ان سب سے در جات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمالیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، جلد 9، جزء 17، صفحہ 241، دار الکتب المصریه، قاہرہ)

علامه ابوالبر كات عبد الله بن احمد نسفى رحمة الله عليه فرماتے ہيں ''وَكُلاً } أي كل واحد من الفريقين {وَعَدَ الله الحسني} أي المثوبة الحسني وهي الجنة مع تفاوت الدرجات " ترجمہ:اورسب سے یعنی دونوں گر وہوں میں سے ہر ایک سے اللّٰہ نے حسنی کاوعدہ فرمالیا اور وہ جنت ہے، در جات کے فرق کے ساتھ۔

(مدارك التنزيل وحقائق التاويل (تفسر نسفي )، جلد 3، صفحه 435 دار الكلم الطب ، بيروت)

علامه قاضی محمہ ثناءاللہ نقشبندی مظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں''وَگلًا۔۔۔۔ای کل واحد من الفريقين من الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعده وَعَدَ اللَّهُ الُحُسْني لله يحل الطعن في أحد منهم ولا بدحمل مشاجراتهم على محامل حسنة واغراض صحيحه او خطأً في الاجتهاد ---وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ع عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر فیجازی کلاعلی حسبه. "ترجمه: اورتمام لعنی وه صحابه جنھوں نے قبل فتح مکه خرچ کیا اور جنھوں نے بعد فنتح مکہ خرج کیاان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنی کا وعد فرمالیا۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں طعن کرنا حلال نہیں ہے اور ان کے مشاجرات کو اچھے محامل اور درست اغراض یا اجتہادی خطایر محمول کرنا ضروری ہے۔اور جوتم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبر دار ہے۔وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جسے ظاہر کو جانتاہے تووہ ہر ایک کواس کے مطابق بدلہ دے گا۔

(تفسير مظهري، جلد 9، صفحه 192 ، مكتبه رشديه ، كوئيه)

آبِر شي الله عنه كاتب وكي إلى:

حضرت سید ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی ایک فضیلت بیه بھی ہے کہ آپ حضور الله واتبغ کے کاتب تھے اور آپ کو کتابت وحی کا بھی شرف حاصل ہوا چنانچہ سید نا معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد (ایک روایت کے مطابق) آپ کے والد گرامی نے حضور سیرعالم مَثَالِثَیْتُمْ کی بار گاہ اقدس میں عرض کی تھی:یا نبی اللہ!میرے یٹے کواپناکاتب بنالیجئے!تو حضور مَثَاثِیْتُلْم نے ان کی عرضی قبول فرمالی۔ (صحيح مسلم، باب من فضائل الى سفيان \_ \_ \_ ، جلد 4، صفحه 1945 ، رقم 2501 ، داراحياءالتراث العربي وت ) حضور مَثَاثِيَّةً بِمُ نِے سید نامعاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو اپناکاتب مقرر فرمادیااور آپ اس خدمت کے لیے بار گاہ اقدس میں حاضر رہنے لگے۔ جبیبا کہ سیدناعبد اللہ بن عمرو رضى الله تعالى عنه كمتے بيں "ان معاوية كان يكتب بين يدى النبى علاي "ترجمه: ب شک معاویہ حضور مُنگانِیْزُم کی بار گاہ میں کتابت کا فریضہ سر انحام دیتے تھے۔ -(المجم الكبير للطبر اني، مندعبد الله بن عمر و\_\_\_، جلد 13، صفحه 554 ، رقم 14446 ، مكتبه ابن تيميه ، قاهر ه ) علامہ ابوالحن علی بن ابی بکر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو امام طبر انی کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "واسناد <sub>گاحسن</sub> ''یعنی اس کی سند حسن ہے۔ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ماجاء في معاوية \_ \_ \_ ، جلد 9، صفحه 357 ، رقم 15924 ، مكتبة القدسي، قام ه) اسی دوران نبی کریم مُنَّالِیَّنِمُ آپ کی تربیت بھی فرمایا کرتے جیسا کہ آپ خو دبیان كرتے ہيں كه ايك مرتبه جب ميں لكھ رہاتھا تو حضور صَّالِيَّا يُلِمَّ نِهِ فرمايا: "يا معادية! التي الدواة ،وحرف القلم ،وانصب الباء ،وفرق السين ، ولا تعور البيم ، وحسن الله ،ومد الرحين ، وجود الرحيم" ترجمه: اے معاوبیہ! دوات کی سیاہی درست رکھو، قلم کو ٹیڑھا کر و، (بسم اللّٰہ الرحمن الرحيم کی)ب کھڑی لکھو،س کے دندانے جدار کھو،م کے دائرے کو اندھانہ کر و( کھلا رکھو)لفظ اللہ خوب صورت لکھو،لفظ رحمٰن کو دراز کرواور لفظ رحیم عمر گی سے (فضائل القريآن للمتغفري، ماب ماجاء في فضل بسم الله الرحمن الرحيم \_\_\_، حلد 1، صفحه 436، داراين حزم)

پھر ایک وقت آیا کہ عام کتابت کے علاوہ نبی مکرم مُلَّا تَلَیْرِاً نے آپ کی کتابت وحی کی بھی ذمہ داری لگادی، تواس طرح دیگر کا تبین وحی صحابہ کے ساتھ آپ بھی بیہ فریضہ سرانجام دینے لگے۔امام ابو بکر احمد بن حسین بیہ تھی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدناعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "وکان یک تب الوحی " ترجمہ: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی کتابت فرماتے تھے۔

(ولا ئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ، باب ماجاء في دعائه مَثَلَ فِيَّا على من اكل بشماله ـ ـ ، جلد 6، صفحه 243 ، دارالكتب العلميه ، بيروت )

امام سمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ذهبى رحمة الله عليه اس كو نقل كرتے مور خرماتے ہيں "قد صحون ابن عباس "

(تاريخ الاسلام وو فيات المشاهير والاعلام، حرف الميم، معاوية بن ابي سفيان \_ . ، جلد 4، صفحه 309، دارالكتاب العربي، بيروت)

بعض لوگ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے کاتب وحی ہونے میں شکوک وشبہات کا شکار ہیں،ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے چنداُن اکابرین اہل سنت کے نام ذکر کئے جاتے ہیں جضوں نے آپ رضی الله تعالی عنه کو اپنی کتب میں کاتب وحی کے لقب سے ذکر فرمایا ہے:

- (1) حافظ ابو بكر محمد بن حسين آجرى بغدادى (متوفى 360هـ)
- (2) عافظ الكبير امام ابو بكر احمد بن حسين خراساني بيهقي (متو في 458هـ)
  - (3) امام تثمس الائمه ابو بكر محمد بن احمد سر خسى حفى (متوفى 483هـ)
  - (4) قاضى ابوالحسين محمد بن محمد حنبلي (ابن الي يعلى) (متوفى 526هـ)

متفقه فتوى 42

(5)حافظ ابوالقاسم اساعيل بن محمد قرشي طليحي ( قوام السنه ) (متوفى 535هـ )

- (6) علامه ابوالحن على بن بسام اندلسي (متو في 542 ھ)
- (7) حافظ ابوعبد الله حسين بن ابراهيم جوز قاني (متوفى 543 ھ)
- (8) علامه ابوالفتوح محمد بن محمد بهدانی (ابوالفتوح الطائی) (متوفی 555 هـ)
- (9) امام حافظ ابوالقاسم على بن حسن بن هبة الله شافعي (ابن عساكر) (متوفى 571هـ)
- (10) امام حافظ جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن على جوزى (متو في 597 ھ)
  - (11) ابوجعفر محربن على بن محرابن طباطباعلوي (متو في 709هـ)
  - (12) حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير قرشي شافعي (متوفي 774 هـ)
    - (13) حافظ ابراہیم بن موسی مالکی (شاطبی) (متوفی 790ھ)
  - (14) حافظ نور الدين ابوالحن على بن ابو بكر بن سليمان بيثمي (متوفى 807هـ)
  - (15)علامه تقى الدين ابوالعباس احمد بن على حسيني مقريزي (متوفى 845هـ)
- (16) امام حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي (متو في 852هـ)
  - (17) امام حافظ بدر الدين ابو محمر محمود بن احمه عيني حنفي (متو في 855هـ)
- (18)علامه شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد قسطلاني مصرى شافعي (متو في 923هـ)
- (19) امام حافظ شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر بيتمي) مكي شافعي (متو في 974 هـ)
  - (20)علامه اساعيل بن مصطفى حقى حنفى (متو فى 1127هـ)
- (21)مجد د دين وملت شيخ الاسلام امام امل سنت حافظ احمد رضابن مفتى نقى على

خان ہندی حنفی (متوفی 1340ھ)

(22) شارح بخاری علامه سید محمود احمد بن سید ابو البر کات احمد بن سید دیدار علی شاه محدث الوری حنفی (متوفی 1419ھ)

## مسرالی رشنه داری:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم مَلَّا لَیْنِمْ کے سسر الی رشتہ دار بھی ہیں کہ آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ مَلَّا لَیْنِمْ کی زوجیت کے شرف سے بھی مشرف ہیں۔ (عامہ کت سرت و تاریخ)

اور حضور مَنَّ اللَّيْمَ فِي السرشة دارى كے بارے ميں فرمايا "كل نسب وصهرينقطع يوم القيامة الانسبى وصهرى "ترجمه: قيامت كے دن تمام نسبى اور سسر الى رشة منقطع موجائيں گے ماسوامير كے نسب اور سسر ال والول كے۔

(حدیث الزهری، صفحہ 358ء رقم 359۔ الفوائد جلد 2، مفحہ 233ء رقم 1603ء وغیرہ)

اللہ معنی کی حدیث پاک کے بارے میں امام ابو بکر احمہ بن محمہ خُلال بغد ادی حنبلی
رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ثقہ محدث حافظ ابو الحسن عبد الملک بن عبد الحمید میمونی
بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمہ بن حنبل سے عرض کی: کیا یہ نبی پاک مُلَّا ﷺ کا
فرمان نہیں "کل صهرونسب ینقطع الاصهری ونسبی ؟"آپ نے فرمایا" بیل "کیول نہیں؟
قدت وهذه لهعاویة ؟" میں نے عرض کی: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں داخل
ہیں؟ "قال نعم له صهرونسب "آپ نے فرمایا: ہاں! سیدنا معاویہ بھی نبی کریم مُلَّا ﷺ کے نسبی وسسر الی رشتہ دار ہیں۔

کے نسبی وسسر الی رشتہ دار ہیں۔

(السنة ، ذكر الى عبد الرحمن معاوية \_ \_ \_ ، جلد 2 ، صفحه 432 ، رقم 654 ، دارالر ابيه ، رياض )

#### (A2/700000000)

اسی رشته داری کی بناء پر علمائے کرام کی ایک تعداد نے فرمایا که آپ امت کے مامول لگتے ہیں۔امام ابو بکر محمد بن حسین انجری بغدادی رحمتہ اللہ علیه سورة ممتحنه کی آبت نمبر 7 کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے نقل کرتے ہیں" فکانت امر حبیبة امرال مین ومعاویة خال المؤمنین "ترجمه: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امرائمنین ہو گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امرائمنین ہو گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امرائمنین ہو گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امرائمنین ہو گئیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امرائہ ہو گئے۔

(الشریعة ، باب ذکر مصابرة النبی علی الله علی معاویه اور سید ناامام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ کیا سید ناامیر معاویه اور سید ناعبد الله بن عمر خال المومنین ہیں ؟ آپ نے فرمایا: یہ دونوں بزرگ خال المومنین ہیں ۔ پھر انھیں خال المومنین ہیں ؟ آپ نے فرمایا: یہ دونوں بزرگ خال المومنین ہیں ۔ پھر انھیں خال المومنین کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا" معاویة اخوا مرحبیبة بنت ابی سفیان زوج النبی علی و دحمها وابن عبد اخو حفصة زوج النبی علی و دحمها "ترجمہ: (ان دونوں بزرگوں کو خال المومنین اس لیے کہاجا تا ہے کہ) سید نامعاویہ رضی الله تعالی عنہ تو نبی کریم مَنَّا الله عَنْم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ (رملہ) بنت ابوسفیان کے بھائی ہیں۔ الله عزوجل ان دونوں پر مجی رحم فرمائے۔ اور سید نا ابن عمر حضور مَنَّا الله عَنْم فرمائے۔ اور سید نا ابن غروجل ان دونوں پر بھی رحم فرمائے۔ حضہ (بنت فاروق اعظم ) کے بھائی ہیں۔ الله عزوجل ان دونوں پر بھی رحم فرمائے۔ مام احمد بن حنبل کی یہ بات سن کر سائل نے دوبارہ سید نا معاویہ رضی الله عنہ کو خال المومنین کہنے کے بارے میں یو چھا تو امام صاحب نے فرمایا: نعم ۔ ہاں۔ (سید نا معاویہ رضی الله تعنہ کو معاویہ رضی الله تعنہ خال المومنین کہنے کے بارے میں یو چھا تو امام صاحب نے فرمایا: نعم ۔ ہاں۔ (سید نا معاویہ رضی الله تعنہ خال المومنین کہنے کے بارے میں بوجھا تو امام صاحب نے فرمایا: نعم ۔ ہاں۔ (سید نا معاویہ رضی الله تعالی عنہ خال المومنین ہیں۔)

(السنة ، ذكر الى عبد الرحمن معاويه \_ \_ \_ ، جلد 2، صفحه 433، رقم 657، دارالرايه ، رياض)

آپ کی اس فضیلت کا تذکرہ بھی کثیر اکابرین اہل سنت نے کیاہے ،ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:

(1) حضرت عبد الله بن مبارك كے استاذ ابو محمد تعلم بن ہشام ثقفی كوفی

(2) علامه مطهر بن طاهر مقدسی (متوفی 355هـ)

(3) امام حافظ ابو بكر محمد بن حسين آجرى بغدادي (متوفى 360هـ)

(4) قاضى ابوالحسين محمد بن محمد حنبلي (ابن ابي يعلى) (متوفى 526هـ)

(5) حافظ ابوالقاسم اساعيل بن محمد قرشي طليحي (قوام السنه) (متوفى 535هـ)

(6) حافظ الوعبد الله حسين بن ابراهيم جوز قاني (متوفى 543 ھ)

(7) علامه ابوالفتوح محمد بن محمد جمد اني (ابوالفتوح الطائي) (متوفى 555 هـ)

(8) امام حافظ ابوالقاسم على بن حسن (ابن عساكر) شافعي (متو في 571 هـ)

(9)عارف بالله، مولانائے روم شیخ جلال الدین محمد بن محمد بہاؤالدین رومی (متوفی 604 ھ)

(10) امام الائمه مفتى الامه ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد (ابن قدامه)

مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ)

(11) حافظ عماد الدين ابوالفدااساعيل بن عمر (ابن كثير) قرشى دمشقى (متوفى 774هـ)

(12) امام حافظ شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) ہيتمي شافعي (متو في 974 ھ)

(13)علامه نورالدين على بن محمد (ملاعلى قارى) حنفي (متو في 1014 هـ)

لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت سیدناامیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ، کاتب

وحی اور حضور صَلَّالِیَّا مِ کے سسر الی رشتہ دار ہیں۔

(2)ابیا کہنے والے لوگ ہاتو جاہل ہیں ہارافضت زدہ ہیں جو قصد اُعوام اہل سنت کو دھو کہ دینے کے لیے اس طرح کی گفتگو کررہے ہیں کیونکہ علائے اہل سنت نے کتب عقائد میں جو یہ لکھا کہ" سکوت کیا جائے ،خاموشی اختیار کی جائے ،زبان بند رکھی جائے "اس حوالے سے سب سے پہلے بیہ دیکھنا چاہیے کہ انھوں نے کس چیز کے بارے میں کہا کہ اس کو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کی جائے اور زبان بندر کھی حائے۔ کوئی بھی صاحب علم ان کتب کو آج بھی پڑھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پیہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کرنے سے زبان بند رکھی جائے ،ان کے در میان ہونے والے مشاجرات میں سکوت کیا جائے ،صحابہ کر ام علیہم الرضوان کے در میان جو اختلاف و قال ہوا اس میں پڑنے سے رکا جائے۔ انھوں نے بیہ نہیں کھا کہ ان کے فضائل بیان کرنے سے زبان بند کی جائے یا حضرت امیر معاوبہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کے ہارے میں یہ نہیں لکھا کہ ان کے فضائل بیان کرنے سے خاموش رہاجائے بلکہ اکابرین اہل سنت نے یہ لکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم ہم پر لازم ہے ،ان کی تعریف ہم پرلازم ہےان کے فضائل کا اظہار ہم پرلازم ہے اور پھر انھوں نے خو د بھی ا پنی کتابوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بالعموم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص تعریف کی،ان کے فضائل بیان کئے،ان کے اوصاف حمیدہ بیان کئے۔ان شاء اللہ عنقریب ہم ان میں سے بعض کتب کی عبارات پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کہنے والے کیسے جاہل ہیں کہ پیراینے اکابر ائمہ کی کتب میں

مذ کور باتوں سے لاعلم ہیں اور اگریہ جاہل نہیں بلکہ قصد اًلو گوں کو دھو کہ دے رہے ہیں پھر تواس سے بھی بڑے مجر م ہیں کہ یہ حجوٹے اور دھو کہ باز ہیں۔

٣٠٤٤ ليمانج الإيماني القادي المتابي الم

المناهج؟

حضرت غوث اعظم شيخ عبد القادر جيلاني حنبلي رحمة الله عليه فرماتے ہيں "واتفق اهل السنة على وجوب الكف عما شجر بينهم والامساك عن مساويهم واظهار فضائلهم ومحاسنهم وتسليم امرهم الى الله عزوجل على ماكان "ليني ابل سنت اس بات ك واجب مو نے پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کے در میان ہونے والے مشاجرات میں زبان بندر کھی جائے،اوران کی برائی بیان کرنے سے رکا جائے،اور اس بات کے واجب ہونے پر متفق ہیں کہ ان کے فضائل اور محاس کوظاہر کیا جائے اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سیر د کر دیا جائے جیسے وہ ہے۔ (غنية الطالبين، جلد 1، صفحه 163، دارا لكتب العلميه، ببروت) كمال الدين محمد بن محمد المعروف ابن ابي شريف رحمة الله عليه ابل سنت كاعقيده بما*ن کرتے ہوئے فرماتے ہیں* "دواعتقاد أهل السنةی والجهاعة (**تزکیة جہیع الصحابی***ق دخی* الله عنهم وجوباً بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم، (والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم " ترجمه: الل سنت كاعقيده (بيه ع كم) تمام صحابه رضى الله تعالى عنہم کی عدالت کو ثابت کرنے کے ساتھ ان کی پاکیزگی بیان کر ناواجب ہے اور ان سب کے معاملہ میں طعن سے رکے رہناواجب ہے۔اور ان کی تعریف کرناہے جیسا کہ الله سبحانه وتعالى نے ان كى تعريف كى ہے۔ (السامرة شرح السايره، صفحہ 313، مطبعة السعادة، مصر)

ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ ہمارے ائمہ کس چیز سے روک رہے ہیں اور کس چیز کو بیان کر ناواجب کہہ رہے ہیں۔ مزید عبارات ملاحظ ہول:

امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "نحب اصحاب رسول الله علیه ولانفی ولانفی طفیحب احد منهم ولانتبرا من احد منهم ونبغض من پیغضهم وبغیرالخیر الله علیه ولانفی ولانفی ولانفی واندواجه الطاهرات من کل ونفاق وطغیان ین کرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین وایبان واحسان وبغضهم کفی ونفاق وطغیان الله وسول الله متالیقی اصحاب رسول الله متالیقی وازواجه الطاهرات من کل دنس و ذریاته المهدسین من کل دجس فقد برئ من النفاق "ترجمه: ہم رسول الله متالیقی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں حدسے تجاوز نہیں کرتے اور نہ ہم ان میں سے کسی ایک پر تبرا کرتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھے اور بھلائی کے بغیر ان کا ذکر کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت وین وایمان اور احسان ہے اور ان کا بغض کفر ونفاق اور سرکشی کرتے ہیں۔ اور جس نے رسول الله متالیقی کے اصحاب، آپ کی ازواج مطہر ات اور آپ کی آل ہے اور جس نے رسول الله متالیقی کی تو وہ نفاق سے بری ہے۔

(العقيدة الطحاوية، صفحة 82،81،82، قم 96،99، المكتب الاسلامي، بيروت)

ججة الاسلام امام الوحامد محمد بن محمد غزالى شافعى رحمة الله عليه فرمات بيس "اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما اثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله علامة وما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد "ترجمه: الل سنت كا

عقیدہ تمام صحابہ کی پاکیز گی بیان کرنا اور ان کی تعریف کرناہے جبیبا کہ اللہ سبحانہ وتعالی

متفقه فتوى 9

اور اس کے رسول سُکَاتِیْا ہِمُ نِے تعریف کی ہے۔ اور جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہماکے در میان ہو اوہ اجتہادیر مبنی تھا۔

(احياء علوم الدين، كتاب قواعد العقائد ،الفصل الثالث، جلد 1 ،صفحه 115 ، دارالمعرفه ، بيروت)

امام ربانی مجد د الف ثانی شیخ احمد سر ہندی حنفی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں: "اہل ہیت کی محبت اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و تو قیر تسنین (یعنی اہل سنت ہونا) ہے۔ " (مکتوبات (اردو)، مکتوب36، جلد2، صفحہ 93، ضاءالقر آن پیلی کیشنز، لاہور)

# كايتره مداول تك كسى في حرت ميدنا اير معاديد وشى الله تعالى عدي

### فعاكل بيان نين كشي

کے فضائل نہیں بیان کئے "یہ بھی یا تو جہالت ہے یا پھر کذب ود جل پر مشتمل ہے۔ ہم آپ
کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں احادیث طیبات اور صحابہ کرام علیم
کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں احادیث طیبات اور صحابہ کرام علیم
الرضوان، تابعین، ائمہ مجتہدین ، مجد دین ، محد ثین ، فقہاء اور صوفیاء کرام کی وہ عبارات
د کھاتے ہیں جن میں انھوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل وخوبیاں
بیان کی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریفات کی ہیں تاکہ اتنا بڑادعوی کرنے والوں کو
معلوم ہوجائے کہ دعوے استے بڑے اور خبراتی بھی نہیں کہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔

#### العاديث طيبات

امام البوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى (متوفى 256هـ) رحمة الله عليه التاريُّ الكبير مين، امام البوعيسي محمد بن عيسى ترمذى (متوفى 279هـ) رحمة الله عليه سنن ترمذي مين،

امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حنبل شيباني (متوفي 241هه) رحمة الله عليه مسند احمد ميس، حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني (متوفي 430هـ)رحمة الله عليه حلية الاولياءوطبقات الاصفياء مين، امام عماد الدين ابوالفداءاساعيل بن عمر قرشي (ابن كثير) (متو في 774 هـ) جامع المسانيد وانسنن الهادي ميں اور امام جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر سيو طي شافعي (متوفى 119هـ) رحمة الله عليه تاريخ الخلفاء ميں وغيرهم وهو كثيرنى كتبهم حديث صحيح نقل كرتے *بين* (والنظم هذا للبخاري)"قال ابو مسهرحداثنا سعيد بن عبد العزيزعن ربيعة بن يزيد عن ابن ابي عميرة قال النبي عَلَيْهِ اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدبه'' ترجمہ: حضرت سیدنا ابن ابو عمیرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں : نبی اکرم صُلَّاتَیْکِم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی:اے اللہ!اسے ہادی ومہدی بنا، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لو گوں کو ہدایت دے۔ (التاريخ الكبير ،عبد الرحمن بن الى عميره، جلد 5،صفحه 240، رقم 791، دائرة المعارف العثانيه ،حيدر آياد دكن ) اس حدیث کی شرح میں امام شرف الدین حسین بن عبد اللہ طبی (متوفی 743ھ) رحمة الله عليه، علامه نور الدين على بن مجمه (ملاعلى قارى) حنفي (متوفى 1014هـ)رحمة الله عليه اورامام شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد (ابن حجر بيتمي ) شافعي (متوفي 974 عن الله عليه فرماتي بين (والنظم هذا لابن حجن" فتامل هذا الدعاء من الصادق البصدوق وان ادعيته لامته لاسما اصحابه مقبولة غيرمردودة تعلم ان الله سبحانه استجاب لرسول الله مَلا الله على الدعاء لمعاوية فجعله هاديا للناس مهديا في نفسه ومن جمع الله له بين هاتين البرتبتين كيف بتخيل فيه ما تقوله عليه البيطلون ووصهه به المعاندون معاذالله

لايدو رسول الله عَلا الله عنه الدعاء الجامع لبعالي الدنيا والاخية البادع لكل نقص نسبته اليه الطائفة المارقة الفاجرة الالمن علم على الله الله الله المالك حقيق بها هنالك "ترجمه: يس غور کرویہ صادق ومصد وق مَثَاثِیَّا کی دعاہے ، آپ مَثَاثِیْنِاً کی دعابلاشبہ آپ کی امت کے ا حق میں بالخصوص آپ کے صحابہ کرام کے حق میں مقبول ہے ،رد ہونے والی نہیں۔تو حان لے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صَالِیْتُیْمُ کی اس دعا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرماکر ان کو ہدایت یافتہ اور لو گوں کے لیے راہنما بنادیا اور جس شخصیت میں اللّٰہ تعالٰی یہ دونوں مقام جمع فرمادے اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں اور جو معاندین ان پر عیب لگاتے ہیں معاذاللہ۔رسول اللہ مُٹَاکِّلْیُکُمُ ایسی دعا کہ جو دنیاوآ خرت کے بلند مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی مانع ہے جس کی نسبت فاسق و گمر اہ فرقہ حضرت امیر معاویہ کی طرف کر تاہے، صرف اسی کے حق میں کرسکتے ہیں جو حقیقتاً اس دعاکا اہل وحق

(تطهير الجنان والليان عن الخطور والتقوه بثلب سيرنامعاوية بن الى سفيان ،الفصل الثانى فى فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده،صفحه 49، دارالصحابه للتراث)

امام ابوعبد الله محمد بن اساعیل بخاری (متوفی 256ھ)رحمۃ الله علیہ التاریخ الکبیر میں سند صحیح کے ساتھ ،امام ابو عبد الله احمد بن حنبل شیبانی (متوفی 241ھ)رحمۃ الله علیہ مند احمد اور فضائل الصحابہ میں ،امام ابو بکر احمد بن عمروالمعروف بزار (متوفی 292ھ) رحمۃ الله علیہ مند بزار میں ، امام ابو حاتم محمد بن حبان دار می (متوفی 354ھ)رحمۃ الله عليه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ميں ،امام عماد الدين ابو الفداء اساعيل بن عمر قرشي (ابن كثير) (متوفى 774هـ) رحمة الله عليه جامع المسانيد والسنن الهادى ميں اور امام جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر سيوطى شافعى (متوفى 119هـ) رحمة الله عليه تاريخ الخلفاء ميں نقل كرتے ہيں (والنظم هذا للبخارى)" أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن دبيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم علم معاوية الحساب وقد العذاب "ترجمه: حضرت عبد الرحمن بن عميره رضى الله تعالى عنه حضور نبى كريم مَلَ الله عنه حاوية كرتے ہيں كه آپ نے يہ دعاكى: اے الله معاوية كوحساب سكھا اور اسے عذاب سے بچا۔

(التاريخُ الكبيرِ ،معاوية بن الى سفيان بن حرب \_ \_ ، جلد7، صفحه 326، رقم 1405 ، دائرة المعارف العثانيه ، حيدر آباد دكن )

# حرت ایر مادیرد کی الله تعالی حرب بارے تیس حابہ کام نیم الر فوال کے ڈرانیں :

امام علی بن حسن المعروف بابن عساكر (متوفی 571هـ) رحمة الله علیه تاریخ دمشق میں، امام محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748هـ) رحمة الله علیه تاریخ اسلام میں اور امام اساعیل بن عمر قرشی (ابن كثیر) (متوفی 774هـ) رحمة الله علیه البدایه والنهایه میں نقل كرتے ہیں كه حضرت سیدنا ابواسحاق سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه فرماتے شھروالنظم هذا لابن كثیر، "ما دایت احدا بعد عثمان اقضی بحق من صاحب هذا الباب دیعنی معاویة "ترجمه: میں نے سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه كے بعد حق كے ساتھ فیصله كرنے والا

حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔

(البدابيه والنحابيه، ترجمه معاوية وذكر شيك\_\_\_ جلد8، صفحه 142 ، داراحياءالتراث العربي، بيروت)

امام محمد بن اساعيل بخاري (متوفى 256ھ)رحمة الله عليه صحيح بخاري ميں اور امام

احمد بن تحسين خراسانی بيههی (متوفی 458ھ)رحمۃ الله عليه السنن الكبرى ميں نقل

فرماتے ہیں کہ حضرت سیرناعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه نے

فرمایادوالنظم هذا للبخاری "دعه فانه قد صحب رسول الله وقال ایضا انه فقیه "ترجمه: ان کو پچه نه کهویه رسول الله مَاللهُ مِنَّاللهُ مِنَّاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ م

لطاعة باديم و روم ملك من يوم معاوية رضى الله عنه ، جلد 5، صفحه 28، رقم 3764-65، دار طوق النحاة ) (صحيح بخارى، كتاب المناقب، ماب ذكر معاوية رضى الله عنه ، جلد 5، صفحه 28، رقم 3764-65، دار طوق النحاة )

امام محد بن ادريس شافعي مكي (متوفى 204هـ)رحمة الله عليه في مند شافعي مين،

امام عبد الرزاق بن هام صنعانی (متوفی 211هه) رحمة الله علیه نے مصنف عبد الرزاق

میں اور امام احمد بن تحسین خراسانی بیہقی (متوفی 458ھ)ر حمۃ اللہ علیہ نے السنن

الكبرى ميں سيدناعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه كاسيدنا معاويه رضى الله تعالى عنه

کے بارے میں یہ فرمان بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا دوالنظم هذا

للامامرشافعي "اى بنى ليس احد منااعلم من معاوية "ترجمه: ال بيلي بهم ميل سے كوئى

بھی معاویہ سے زیادہ علم والانہیں ہے۔

(مند الثافعي،ومن كتاب الصوم والصلوة والعيدين \_ \_ ، صفحه 86 دارا لكتب العلميه ، بيروت \_ تفسير الامام الثافعي ، تحت سورة المزمل ، جلد 3، صفحه 1408 ، دارالتد مربيه ، سعوديه )

امام محمد بن اساعیل بخاری (متوفی 256ھ) رحمۃ الله علیہ نے الباری الكبير میں، امام احمد بن محمد عَلاً ل حنبلی (متوفی 311ھ) رحمۃ الله علیہ نے السنہ میں ،علامہ محمد بن

سعد بھری المعروف ابن سعد (متوفی 230ھ)رحمۃ الله علیہ نے الطبقات الکبری میں ، علامه ابوالقاسم عبد الله بن محر بغوى (متوفى 317هـ) رحمة الله عليه نے مجم الصحاب ميں، امام ابولعيم احمد بن عبد الله اصبهاني (متوفى 430ھ)رحمۃ الله عليہ نے معرفۃ الصحابہ ميں، امام على بن حسن المعروف بابن عساكر (متوفى 571ھ)رحمة الله عليه نے تاریخ دمشق میں اور امام سمس الدین محمد بن احمد ذھبی (متوفی 748ھ)رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں سیرناعبر اللہ بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے بیہ بھی روایت کیا ہے (والنظم هذاللبخاری" مارایت رجلا کان اخلق للبلك من معاویه "ترجمه: می*ل نے معاویہ (رضی* اللّٰہ تعالٰی عنہ )سے زیادہ حکومت کے لا کُق کسی کو نہیں دیکھا۔ (التاريخ الكبير، معاوية بن الي سفيان \_ \_ ، جلد7، صفحه 327، رقم 1405، دائرة المعارف الثانيه ، حيدر آباد دكن ) امام ابو بكربن ابي عاصم ثيباني (متوفي 287هه) رحمة الله عليه الاحاد والمثاني مين، امام احمد بن محمد خَلَّال حنبلي (متو في 311هـ) رحمة الله عليه السنه ميں،علامه ابو بكر محمد بن جعفر خرائطی (متوفی 327ھ)رحمۃ الله علیه مکارم الاخلاق میں اور امام سلیمان بن احمہ

طبر انی (متوفی 360ھ) رحمۃ اللّٰہ علیہ المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں

حضرت سيرناعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهمانے فرمايا دوالنظم هذا للطبراني "مادايت

احدا بعد دسول الله عَلَيْهِ السود من معاوية "ترجمه: مين في رسول الله صَالَيْتُكُم ك بعد

معاویہ سے بڑا کوئی سر دار نہیں دیکھا۔

(المجم الكبير ،المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر ، جلد 12 ،صفحه 387 ، مكتبه ابن تيميه ، قاہر ہ )

امام محدین اساعیل بخاری (متوفی 256ھ)رحمۃ اللّٰدعلیہ نے البّاری ٔ الكبير اور

تخری الاحادیث المرفوعه میں، امام محمد بن عیسی ترمذی (متوفی 279ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نے سنن ترمذی میں ،امام ابن اثیر جزری (متوفی 606ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاصول فی احادیث الرسول میں اور امام شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (متوفی 748ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل فرمایا که سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں دوالنظم هذا للترمذی "لاتذکروا معاویة الابخیر فانی سبعت رسول الله علیہ نیوں : اللهم اهدبه "ترجمہ: (حضرت) معاویہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرو۔ پس میں نے رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ اس کے ذریعہ سے (دوسرول کو) ہدایت دے۔

(سنن ترمذی،باب مناقب معاویة بن ابی سفیان، جلد 5، صفحه 687، تم 3843، مصطفی البابی حلبی، مصر)

امام احمد بن محمد خُلَّال حنبلی (متوفی 11 3 ص) رحمة الله علیه نے السنه میں تحریر فرمایا

که امام محمد بن سیرین تابعی کہتے ہیں که سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: "کان
معاویة احلم الناس "ترجمه: حضرت معاویه رضی الله عنه لوگوں میں سے سب سے زیادہ
بر دبار شخے۔(النة،ذکر ابی عبد الرحمن معاویة بن ابی سفیان۔، جلد 2، صفحه 443، دتم 681، دارالرایه، دیاض)

# حرت اير معاويه وش الله تعالى عزك بارك يمين تا بعين وحجم الله تعالى

HUE I BE

المعرفة والتاريخ، تاريخ ومشق اورسير اعلام النبلاءللذهبي ميس منقول ہے كه ابو العلاقبيم بن جابر تابعي نے فرمايا دوالنظم هذا للذهبي "ما دايت رجلا اثقل حلما ولا ابطاجهلا ولا ابعده اناة منه "ترجمه: ميس نے سيرنامعاويه رضى الله تعالى عنه سے بڑا حليم،

جہالت سے بہت زیادہ دور اور بڑا باو قار آدمی کوئی نہیں دیکھا۔

(سير اعلام النبلاء، معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب الاموى، جلد 3، صفحه 153، مؤسسة الرساله)

طبقات ابن سعد اور تاریخ دمشق سیر اعلام النبلاء للذهبی میں ہے کہ سیرنا عثان غنی

کے زمانہ مبارک میں وصال فرمانے والے ثقبہ تابعی حضرت ابو اسحاق کعب بن ماتع

حميري (كعب احبار) نے فرما ياروالنظم هذا للذهبي) "نن يبلك احد من هذه الامة ما ملك

معادیة "ترجمہ: جس طرح سیرنامعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمر انی کی ہے اس امت

میں کسی نے نہیں کی۔

(سير اعلام النبلاء، معاوية بن الى سفيان، صخر بن حرب الاموى، جلد 3، صفحه 453، مؤسسة الرساله)

تاریخ دمشق اورالبدایه والنهایه میں ہے کہ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب قرشی

مخزومی سے جب امام زہری نے صحابہ کرام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا

"اسبع يا زهري من مات محبا لابي بكي وعبرعثمان وعلى وشهد للعشية بالجنة وترحم على

معاویة ، کان حقیقاعلی الله ان لایناقشه الحساب "ترجمه: اے زہری سنو!جس کسی کواس

حال میں موت آئی که حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی

الله تعالی عنهم سے محبت کرتا ہو ،اور دس صحابہ کے لیے جنت کی شہادت دیتا ہو اور

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف

سے وہ اس بات کاحق دارہے کہ وہ اس کا حساب سختی سے نہ لے۔

(البدايه والنهايه، ترجمه معاوية وذكر شي من ايامه--، جلد 8، صفحه 148 ، داراحياءالتراث العربي)

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب للقر طبی اور تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت قمادہ

فرماتے ہیں: میں نے امام حسن بصری تابعی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے کہا: اے ابوسعید! یہاں کچھ

لوگ ہیں جوسید نامعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی کہتے ہیں۔سید ناحسن بھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دوالنظم هذا للقہ طبی "لعنهم الله و ماید دیهم من فی الناد "ترجمہ: ان پر اللّٰہ کی لعنت ہو انھیں کیا خبر جہنم میں کون ہے۔

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب،معاوية بن الى سفيان، حبلد 3، صفحه 1422، دارالحيل، بيروت)

امام احمد بن محمد خَلَّال حنبلي "السنه" میں نقل کرتے ہیں که ثقه وجمة امام ابو الحجاج

مجابد بن زبير مكى تابعى رحمة الله فرمات بين "لودايتم معاوية لقلتم: هذا المهدى" ترجمه: اگرتم سيدنامعاويه كود كيصة توتم كهته به بدايت يافة بين-

(السنة ، ذكر الى عبد الرحمن معاوية \_ \_ \_ ، جلد 2 ، صفحه 438 ، رقم 669 ، دارالرابيه ، رياض )

اکابر محدثین ، مجتهدین اور فقہا کے استاذ ،امام ابو محمد سلیمان بن مہران (اعمش)

تابعی (متوفی 147 یا 148ھ)رحمۃ اللّٰہ علیہ کے سامنے ایک د فعہ لو گوں نے حضرت عمر

بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه اور آپ كے عدل وانصاف كا تذكره كياتو آپ نے

فرمایا" فکیف لوا در کتم معاویة " (تم حضرت عمر بن عبد العزیز کے عدل کی بات کرتے ہو) اگر تم سید نامعاویہ کو دیکھتے تو تمھارا کیا حال ہوتا۔

(چونکہ سیدنا معاویہ کا حلم وبر دباری لو گوں میں بہت مشہور تھااس لیے ) انھوں

نے پوچھا"یا ابامحہ دیعنی فی حلمہ؟"اے ابو محر کیا آپ سید نامعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے حکم کی بات کررہے ہیں؟ آپ نے فرمایا" لا والله بل فی عدله" نہیں الله کی قشم بلکه

آپ کے عدل وانصاف کی بات کررہا ہوں۔(لینی سیدنا معاویہ کا حکم ہی نہیں ،عدل

وانصاف بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے بڑھ کرہے۔)

(السنة ،ذكر ابي عبد الرحمن معاوية \_\_، جلد 2، صفحه 437، قم 667 -المنتقى من منصاح الاعتدال في نقض كلام الل الرفض والاعتز ال للذهبي، الفصل الثالث في امامة على رضى الله عنه، صفحه 388)

#### سيدناا بير معاويه اور تاليس كالقابل:

مشہور ولی اللہ حضرت بشرین حارث حافی (متوفی 227ھ) رحمتہ اللہ علیہ کے استاذ، حافظ الحديث،ولي كامل وباكرامت امام ابو مسعود معافي بن عمران عليه الرحمه (متوفي 185ھ) کا ایک فرمان بھی ملاحظہ فرمائیں: آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال كيا"يا ابا مسعود اين عمربن عبد العزيز من معاوية بن ابي سفيان ؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال لايقاس باصحاب رسول الله احدى، معاوية صاحبه وصهرة وكاتبه وامينه على وحي الله عزوجل وقد قال رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ دعوالي اصحابي واصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والهلئكة والناس اجمعين "ترجمه: اے ابو مسعود معاویه بن ابوسفیان کے مقابلہ میں عمر بن عبد العزيز كاكيامقام ہے ؟ تو آپ اس سوال كى وجہ سے بہت زيادہ غصہ ہوئے اور فرمایا:رسول الله مَنَّالِثَیْمَ کے صحابہ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔معاویہ آپ مَنَّالِثَیْمَ ا کے صحابی ، سسر الی رشتہ دار ، کاتب اور اللہ تعالٰی کی وحی پر آپ مَنَّالِلْیُمِّمْ کے امین ہیں ، اور شخقیق رسول الله مَنَّالِيَّيْمُ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسر الی رشتہ داروں کو حچوڑ دو تو جس نے ان کو گالی دی ،اس پر اللّٰہ ، فرشتوں اور تمام لو گوں کی لعنت ہے۔

(تاريخ بغداد،معاوية بن البي سفيان، جلد 1، صفحه 577، رقم 134، دارالغرب الاسلامي، بيروت)

# حرات اير مادير في الله تعالى عنك بارت سيل اكر التي ين كراين

امام مجتهد، سراج الامه، كاشف الغمه، سيد الفقهاء والمحدثين حضرت سيدنا امام اعظم ابو حنيفه نعمان بن ثابت (متوفى 150 هـ) رحمة الله عليه صحابه كرام عليهم الرضوان كے اختلافات ومشاجرات كے باوجو دسب كے بارے ميں مطلقابيد ارشاد فرماتے ہيں "نتولاهم

جبیعا ولا نذکر الصحابة الا بخیر "ترجمه: بهم تمام صحابه سے محبت کرتے ہیں اور انھیں کہ جبیعا ولا نذکر الصحابة الا بخیر "ترجمه: بهم تمام صحابه سے محبت کرتے ہیں اور انھیں الا بحر مع شرح بلا علی قاری حنی (متوفی 1014 ھ) رحمة اللہ علیه فرماتے ہیں" وان صدر من بعضهم بعض ماهونی الصورة شم فانه امام کان عن اجتهاد ولم یکن علی وجه فساد من اصراد وعناد "لینی اگرچ بعض صحابہ سے وہ چیزیں صادر ہوئیں جو بظاہر درست معلوم نہیں ہو تیں لیکن وہ سب اجتہاد کے زمرے میں آتی ہیں ، ازروئے فساد من امراد وعناد "لینی الرح فی شرح الفق الا بر، صفحہ 209، دارالبٹائر الاسلامیه، بیروت نہیں تھیں۔

(مُخ الروض الاز ہر فی شرح الفق الا بر، صفحہ 209، دارالبٹائر الاسلامیه، بیروت) امام مجتہد امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی مکی (متوفی 204ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے مند شافعی میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کو میں سیدنا عبد اللہ کی تیں دو اللہ کی تیں در اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد اللہ کی تیں در سیدنا عبد اللہ کی تیں در میں سیدنا عبد کی تیں در میں سیدنا عبد کی تیں در میں سیدنا عبد کی تیں در سیدنا عبد کی تیں در میں در

عنہ کے بارے میں یہ فرمان روایت فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا" ای بنی لیس احد منااعلم من معاویہ "ترجمہ: اے بیٹے ہم میں سے کوئی بھی معاویہ سے زیادہ علم والا نہیں ہے۔

(مند الثافعي، ومن كتاب الصوم والصلوة والعيدين \_ \_ ، صفحه 86 ، دارا لكتب العلميه ، بير وت \_ تفيير الامام الثافعي ، تحت سورة المزمل ، جلد 3، صفحه 1408 ، دارالتد مربيه ، سعوديه )

علامه ملاعلی قاری حنفی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "قال الشافی رحمه الله: تلك دماء طهر الله ایدینا عنها فلم نلوث السنتنا بها؟ "ترجمه: امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا: یہ وہ خون ہیں كه جن سے الله تعالی نے ہمارے ہاتھوں كو پاك ركھا ہے تو ہم ان سے اپنی زبانیں كيوں آلو دہ كریں؟ (مخالر و ضالان ہر فی شرح الفقد الاكبر، صفحہ 210، دار البشائر الاسلامیہ، ہیروت)

امام مجتهدامام احمد بن محمد بن حنبل بغدادی (متوفی 241ھ)رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: آپ سیدناعلی اور سیدنا معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا"مااقول فیھا الا الحسنی رحمهم الله اجمعین "ترجمہ: میں اس بارے میں صرف اچھی بات کہتا ہوں، اللہ تعالی ان تمام پررحمت فرمائے۔

(السنة ، ذكر صفين والحبل وذكر من شحد ذلك ومن لم يشهد ، حبلد 2 ، صفحه 460 ، دارالرابيه ، رياض)

ا يك جبَّه فرمات بين "مالهم ولمعاوية ؟ اسال الله العافية "لو كول كوسيد نامعاويه كي

بابت کیا ہوگیا ہے (کہ ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں) میں اللہ تعالیٰ سے

عافيت كاسوال كرتامول" يا ابا الحسن اذا رايت احدايذ كراصحاب رسول الله علاية البسؤ

فاتهده على الاسلام "ترجمه: ال ابوالحن جب تم كسى كور سول الله صَلَّى النَّهُ عَلَيْمً ك ساتهون

کوبرائی سے یاد کرتاد یکھو تواس کے اسلام کومشکوک سمجھو۔

(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة ابل السنة ، حبلد 2، صفحه 397 ، رقم 367 ، دارالرابيه ، سعو ديي)

آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص سیرنا معاویہ اور سیرنا عمروبن عاص کی تنقیص کر تاہے تو کیا اسے رافضی کہا جائے؟

آپ نے جوابا ارشاد فرمایا" اند لم یجتری علیهها الا ولد خبیئة سوء، ما انتقص احد احدا من اصحاب رسول الله علیه الاله داخلة سوء "ترجمہ: بے شک اس نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف اس لیے جرات کی کہ وہ اپنے اندر برائی چھپائے ہوئے ہے ، اور جو شخص بھی کسی صحابی کی تنقیص کرتاہے اس کی اندرونی حالت بری ہوتی ہے۔

(السنه ،ذكر ابي عبد الرحمن معاوية \_\_ جلد2، صفحه 447 ـ تاريخ دمثق، معاوية بن صخر \_\_ ، حبله 59 ، صفحه 210 ـ البدايه والنهابي ، ترجمه معاوية وذكر ثيئ من ايامه \_ \_ ، حبله 8، صفحه 148 )

### حرت اير حاوير ش الله تعالى عدك باركين وري ك فراين

مجد دُ وین وملت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمة اللّه علیه کے بارے میں علامہ ابن كثير نقل فرماتے ہیں كه حضرت عمر بن عبد العزيز نے فرمايا" دأيت دسول الله صلى الله عليه وسلم في البنامروأبوبكي وعبرجالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتى بعلى ومعاوية، فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فها كان بأسرع من أن خرج على وهو يقول: قضى لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسء من أن خرج معاوية وهو يقول: غفي لي ورب الكعبة. "ترجمه: ميں نے رسول الله صَالِّيَةُ عَمَّى كُو خواب ميں ديكھا اور حضرت ابو بكر وحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے پاس موجود تھے، میں سلام کر کے بیٹھ گیا،اسی اثناء میں حضرت علی اور حضرت معاویبه رضی الله تعالی عنهما کو بلا کر ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ میں دیکھ رہاتھا، تھوڑی دیر میں حضرت علی باہر تشریف لائے اور وہ کہہ رہے تھے:رب کعبہ کی قشم فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت معاویہ بھی باہر آ گئے اور وہ کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قشم مجھے بخش دیا گیا۔

(البدايه والنهايه، ترجمه معاوية وذكرشي من ايامه ....، جلد 8، صفحه 139، داراحياء التراث العربي، بيروت) عارف بالله علامه البوعبد الرحمن عبد العزيز ملتاني پر ماروي (متوفى 1239 هـ) رحمة الله عليه مجد ددين وملت حضرت عمر بن عبد العزيز كاعمل بيان كرتے هوئ كھتے ہيں "سبه رجل عند خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فجلده " ترجمه: ايك شخص نے خليفه راشد حضرت عمر بن عبد العزيز كے سامنے حضرت امير معاويه كو بر ابھلا كها تو آپ نے اسے كوڑے لگوائے۔ (النه اس شرح شرح العزيز كے سامنے حضرت امير معاويه كو بر ابھلا كها تو آپ نے اسے كوڑے لگوائے۔ (النه اس شرح شرح العزيز كا سامنے حضرت العجابة واجبة التاويل، صفح 330، مكتبه حقانيه، ملتان)

مجد دین ملت حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کے فرامین آپ نے بیچھے ائمہ مجتہدین کے تذکرہ میں ملاحظہ فرمائے۔حضرت امام محمد بن محمد غزالی، امام جلال الدین سیوطی ،مجد د الف ثانی اور اعلیحضرت علیہم الرحمہ کے فرامین ذیل میں آتے ہیں۔

## حرت اير حادير الله تال عرك باركين كرين كالراين:

صحاح ستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی (متوفی 279ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی احادیث نقل کرنے سے پہلے ابواب المناقب میں" مناقب معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ "کے الفاظ سے عنوان قائم کیا ہے۔

امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حنبل شیبانی (متوفی 241ھ)رحمۃ الله علیہ نے مند احمد میں ،حافظ ابو نعیم احمد بن عبد الله اصبهانی (متوفی 430ھ)رحمۃ الله علیہ نے حلیۃ

متفقهفتوي

الاولياء وطبقات الاصفياء مين ،امام عماد الدين ابو الفداء اساعيل بن عمر قرشي (ابن كثير) (متوفى 774هـ) رحمة الله عليه نے جامع المسانيد والسنن الهادي مين ،امام جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر سيوطي شافعي (متوفى 1911هـ) رحمة الله عليه نے تاریخ الله الخلفاء ميں اور علامه ولی الدين ابو عبد الله محمد بن عبدالله الخطيب تبريزي (متوفى 141هـ) نے مشكاة المصانيح ميں حضرت سيدنا امير معاويه رضى الله تعالى عنه كے فضائل ميں روايات كو نقل كياہے۔

حافظ ابو القاسم مبة الله لالكائي (متوفى 418هـ) رحمة الله عليه نے شرح اصول اعتقاد الل النة والجماعة ، جلد 2، صفحه 349 پر ان الفاظ سے باب باندها ہے"سیاق ما دوی عن النبی علاق فضائل ابی عبد الرحین معاویة بن ابی سفیان"

حافظ ابن كثير عليه الرحمه كى سيرت اور تاريخ پر مشهور زمانه كتاب البدايه والنهايه مطبوعه داراحياء التراث العربي ،بيروت كى جلد 8، صفحه 23 پريول عنوان لكها "فضل معادية بن ابى سفيان دخى الله عنه "

اس کے بعد صفحہ 125 پر اس طرح عنوان سجایا گیا ہے" وہذہ ترجہۃ معاویۃ رضی الله عنه وذکر شیئے من ایامه و دولته وماور دنی مناقبه وفضائله"

امام شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر ہیں تمی شافعی (متوفی 974ھ) رحمۃ اللّه علیہ نے ایک مکمل کتاب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھی ہے جس کانام "تطھید الجنان واللسان عن الخطود والتفوی بشلب سیدنا معاویۃ ابن ابی سفیان" رکھا علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں اور ان کے علاوہ بے شار محد ثین نے اپنی اپنی کتب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللّہ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ علیم الرحمۃ والرضوان متفقه فتوى 64

# حرات برحادیدی الله قالی حرک پارے تی تاریخی مدیدی مشکسی وقتها کا آثال:

علامہ نور الدین ابو الحسن علی بن سلطان القاری حنی (متوفی 1014 ھ)رحمۃ اللہ علیہ ابو منصور بغدادی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں "معاویۃ فھومن العدول الفضلاء والصحابۃ الاخیاد "ترجمہ: حضرت سیرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل ، فاضل اور اخیار صحابہ میں سے ہیں۔

(مر قاة المفاتح شرح مشكوة المصابح، باب مناقب الصحابة \_\_\_\_، جلد 9، صفحه 3875، دارالفكر، بيروت)
امام محى الدين ابوزكريا يحى بن شرف نووى شافعى (متوفى 676 هـ) رحمة الله عليه
فرمات يبي "معاوية رضى الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضى الله عنه "
ترجمه: حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه عادل، فاضل اور منتخب صحابه ميں سے بيں \_
(المنہاج شرح صحح مسلم بن الحجاج، كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم، جلد 15، صفحه 149، داراحياء التراث العربي،

نثر ف الدين حسين بن محمد طبي (متوفى 743هه) رحمة الله عليه فرماتي بين "معاوية فهومن العدول الفضلاء ومن الصحابة البخياد" اس كالجبحي وہمي مفهوم ہے۔ (شرح الطبيق على مشكاة المصابح ،باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم اجمعين ،جلد 12،صفحه 3840، مكتبه نزار مصطفى الباز، مكة المكرمه)

امام شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر ہينتمی) مکی شافعی (متوفی 974 ھ) رحمة اللّه عليه فرماتے ہيں" ولايشك احدان معاوية رضی الله عنه من اكابرهم نسباوق بامنه عَلَيْهِ وعلما وحلما --فوجبت محبته لهناه الامور التي اتصف بها بالاجماع-" ترجمه: اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نسب اور حضور صَّالِيْنِيَّا سے رشتہ داری اور علم وحلم کے اعتبار سے اکابر صحابہ میں سے ہیں۔لہذاان امور کی وجہ سے کہ جن سے بیر بالا تفاق متصف ہیں ان کی محبت واجب ہے۔ (تطهير الجنان واللسان \_ \_ \_ ، صفحه 0 3 ، دارالصحابة للتراث) عارف بالله علامه ابوعبد الرحمن عبد العزيز ملتاني يرباروي (متوفي 1239هـ)رحمة الله عليه لكصة بين" اقول قد صرح علماء الحديث بان معاوية رضى الله عنه من كبار الصحابة و نجبائهم ومجتهديهم ولوسلم انه من صغارهم فلاشك في انه دخل في عموم الاحاديث الصحيحة الواردة في تشريف الصحابة رضي الله عنهم - بل قده وردفيه بخصوصه احاديث---وما قيل من انه لم يثبت في فضله حديث فمحل نظر "ترجمه: مين كهتا بهول: تحقيق محد ثين نے صراحت کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار ، منتخب اور مجتهد صحابہ میں سے ہیں ،اور اگر تسلیم کرلیاجائے کہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں تب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالعموم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم کے بارے وارد صحیح احادیث میں داخل ہیں بلکہ ان کے بارے میں بالخصوص احادیث بھی مر وی ہیں اور جو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو یہ محل نظر ہے۔ (النبراس شرح شرح العقائد، مجاريات الصحابة واحبة التاويل، صفحه 330، مكتبه حقانيه، ملتان) امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی (متو فی 1340 ھے)رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے تو سیرنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستقل 5 تصانیف ہیں، جن کے نام کتب کے تذکرہ میں آئیں گے لیکن ان کے علاوہ بھی آپ نے اپنے فتاوی میں کئی مقامات پر سید ناامیر معاوبیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل سنت کے عقیدہ کی وضاحت فرمائی ہے۔مثلا ایک مقام پر فرماتے ہیں:"حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہیں ، صحیح ترمذی شریف میں ہے کہ رسول الله سَالَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ فرمائي: اللهم اجعله ها ديامه ديامه واهديه " ( فآوي رضويه، جلد 29، صفحه 279، رضافاؤنله يثن، لا بور) صدرالشريعه بدرالطريقه مفتي مجمه امجد على بن جمال الدين حنفي (متو في 1367 هـ) رحمة الله عليه لكھتے ہيں:"امير معاويه رضى الله تعالى عنه مجتهد تھے، أن كا مجتهد ہونا حضرت سيّدناعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهمانے حدیث "صحیح بخاری" میں بیان فرمایا ہے۔۔۔ بیہ جو بعض جاهل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولی[علی] کرّم اللّٰد تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانام لیا جائے تورضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا جائے، محض باطل وبے اصل ہے۔ علمائے کرام نے صحابہ کے اسائے طبیہ کے ساتھ مطلقاً ''رضی اللہ تعالیٰ عنہ ''کہنے کا حکم دیاہے، یہ استثنانی شریعت گڑھنا

منصاحِ نبوت پر خلافتِ حقہ راشدہ تیس سال رہی، کہ سیّدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے مہینے پر ختم ہوگئ، پھر امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتِ راشدہ ہوئی اور آخر زمانہ میں حضرت سیّدنا امام مَہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اوّل ملوکِ اسلام ہیں، اسی کی طرف توراتِ مقدّس میں اشارہ ہے کہ "مَوْلِدُهُ بِدَکَّةَ وَمُهَاجُوهُ بِطَیْبَةَ وَمُلْکُهُ بِالشَّامِ." وہ نبی آخر الزمال (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مکہ میں پیداہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

توامیر معاویہ کی بادشاہی اگر جیہ سلطنت ہے، گر کس کی! محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیّد ناامام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرّار جال نثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاوییہ کوسپر د کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اور اس صُلِّح کو حضورِ اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے پیند فرمایا اور اس کی بشارت دی که امام حسن کی نسبت فرمایا: ﴿ قُ ابْغى لهٰذَا سَيّدٌ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِدِيْنَ. » لِيمْ ميرابير بيرًا سيّد ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عزوجل اس کے باعث دوبڑے گروہِ اسلام میں صلح كرا دے۔ تو امير معاوبه پر معاذ الله فيت وغيره كاطعن كرنے والاحقيقةُ حضرت امام حسن مجتبیٰ، بلکه حضور سیّدِ عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، بلکه حضرت عرّت جلّ وعلایر (بپارشریعت، حلد 1، حصه 1، صفحه 255-259، مکتبة المدینه، کراچی) طعن کر تاہے۔ فقيه اعظم حضرت علامه مفتى ابوالخير محمه نورالله بن محمه صدلق بصيريوري نعيمي حنفي (1403 ھ)رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا:جو شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو واجب الاحترام نہ مانے بلکہ آپ کی شان میں گستاخی کرے اور فاسق تک کیے (معاذ الله ثم معاذ اللہ) کیاوہ سنی ہے اور کیااس کے پیچھے سنی کی نماز جائز ہے؟ اس كا جواب حضرت فقيه اعظم رحمة الله عليه نے بيه ارشاد فرمايا:"اہل سنت وجماعت کا بیہ عقیدہ اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق بعد الانبیاء والرسل افضل البشر بين اوريول بى حضرت معاويد بن ابي سفيان رضى الله عنه صحابي اور واجب الاحترام ہیں ، الہذاایسے شخص کے پیچھے سنی کی نماز مکروہ تحریمہ اور واجب الاعادہ ( فآوی نوریه ، جلد 1 ، صفحه 320 ، دارالعلوم حنفیه فریدیه ، بصیریور ، او کاژه )

### حرت اير مادير كالله تعالى عدك باركيس موفيك اتوال:

روح المعاني،الاساس في التفسير،الشريعة للاجرى،المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي، الصواعق المحرقه لا بن حجر ہیتمی،الناہیہ عن طعن امیر المؤمنین معاویہ لعبد العزیز پر ہاروی وغیرہ میں ہے کہ تبع تابعی ،امام طریقت ،سیر زہاد ، قائد او تاد حضرت سیر ناعبر الله بن مبارک رحمة الله عليه سے يو چھا گيا كه حضرت سيرناامير معاويه افضل ہيں ياحضرت سيرنا عمر بن عبد العزيز؟ تو آب نے جو اباار شاد فرمایادوالنظم هذا للاول "الغبار الذي دخل انف فيس معاوية افضل عند الله من مائة عبربن عبد العزيز فقد صلى معاوية خلف رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الله اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہواوہ اللّٰہ تعالٰی کے ہاں ایک سوعمر بن عبد العزیز سے افضل ہے شخقیق حضرت معاویہ نے رسول الله مَنَّالِیَّامُّ کے پیچیے نماز ادا کی ہے ،پس ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيہ تلاوت كيا:اهدنا الصراط المشتقيم تو حضرت معاویہ نے کہا:امین۔ (روح المعاني، حلد 14، صفحه 289، دار الكتب العلميه ، بيروت) صاحب نبراس اپنی کتاب النامیه میں حضرت عبد الله بن مبارک کا به فرمان نقل رنے کے بعد فرماتے ہیں" فتأمل فی هذه المنقبة وإنما يظهر عليك فضيلة هذه الكلمة إذا عرفت فضائل عبد الله بن المبارك وعمر بن عبد العزيز وهي لا تحص، ومحل بسطها كتب تواريخ البحدثين، وعبريسيم إمام الهدى وخامس الخلفاء الراشدين. والبحد ثون والفقهاء بحتجون بقوله وبعظهونه جدا وكان الخض عليه السلام يزوره وهو أول من أمر بجبع الحديث فإذا كان معاوية رضى الله عنه أفضل منه فها ظنك به. "ترجمه: اس منقبت يرغور كرو-اس جملہ کی اہمیت اسی وقت معلوم ہوسکتی ہے جب حضرت عبد اللہ بن مبارک اور حضرت عمر بن عبد اللہ بن مبارک اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ ان دونوں بزر گوں کے فضائل ومنا قب بے شار ہیں۔ جن کی تفصیل محد ثین کی کتب تاریخ میں ملے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الہدی اور پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے ، محد ثین اور فقہاء ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں اور ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جضوں نے جمع حدیث کا حکم فرمایا تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام و مرتبہ کے بارے تیر اکیا گمان ہے ؟

(الناهبيه عن طعن امير المؤمنين معاويه، صفحه 42، غراس للنشر والتوزيع، كويت)

قطب الدين احمد بن عبد الرحيم المعروف شاه ولى الله محدث دہلوي حنفي (متوفي

زمرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے صاحب فضیلت تھے، خبر دار!تم تبھی ان کے

حق میں بد گمانی نہ کرنا اور ان کی بد گوئی میں مبتلا نہ ہونا تا کہ تم حرام کے مر تکب نہ

ہو جاؤ۔ امام ابو داؤر نے حضرت سید ناابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سَکَّالِیْا ہِ کَ نَ فَرَما یا: میرے صحابہ کو برانہ کہو! اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سوناخر چ کر دے تو صحابہ کے ایک مد بلکہ آد ھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

کے ایک مد بلکہ آد ھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

(ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، مقصد اول، فصل پنجم، تنبیہ سوم، جلد 1، صفحہ 571، قد بی کتب خانہ، کراچی)
قطب وقت حضرت خواجہ غلام فرید چشتی (کوٹ مٹھن والے) (متو فی 1319ھ)

رحمة الله عليه فرماتے ہیں: "حضرت امير معاويه رضی الله عنه جو متقی اور اکابر صحابہ میں سے ہیں کے حق میں بغض وحسد ر کھنااور بد گمانی کرناسر اسر شقاوت ہے۔"

(مقابيين المجالس، صفحه 1016، الفيصل ناشر ان و تاجران، لا هور)

#### كتاب سے چند عبارات يہاں ذكر كى جاتى ہيں:

ایک مقام پر فرماتے ہیں "فین یلاحظ هذه الفصول ولم یکن فی طبعه میل إلى الفضول آثر ملازمته السکوت وحسن الظن بکافة البسلمین وإطلاق اللسان بالثناء علی جبیع السلف الصالحین، هذا حکم الصحابة عامة. "یعنی جو ان فصول کو ملاحظه کرلے اور اس کی طبیعت میں فضول کی طرف میلان نه ہو تو وہ خاموشی کو لازم پکڑنے اور تمام مسلمانوں کے بارے حسن ظن کو ترجیح دے گا اور تمام سلف صالحین کی تعریف میں رطب اللسان ہونے کوترجیح دے گا، یہی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حکم ہے۔

(الأساليب البديعه في فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،القسم الاول، صفحه 18، مصطفى البابي حلبي)

مزید فرماتے ہیں: "اعلم أن معاویة فی مذهبنا معاش أهل السنة كسائر الصحابة الذین خی جواعلی علی رضی الله عنه و و عنهم كانوا مجتهدین فیا فعلولا من ذلك، ولكن علیا كان هو البصیب و كان الخارجون علیه مخطئین. والبجتهد مأجود لا مأزود، البصیب له عشر حسنات والبخطئ له حسنة واحدة بنیته " ترجمہ: جان لو كه ہمارے مذہب میں حضرت معاویه اہل سنت كے گروہ میں سے ہیں جیسا كه ان كے علاوہ وہ صحابہ جضول نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه كے خلاف خروج كيا، يه تمام اپنے فعل میں مجتهد سے البته حضرت علی مصیب سے اور یہ خروج كرنے والے خطاء پر سے اور مجتهد كواجر دیاجا تاہے، اس پر كوئی گناہ كا بوجھ نہیں ہے۔ در سکی كو پانے والے كے ليے دس نياں ہیں اور خطاكرنے والے كے ليے دس نياں ہیں اور خطاكرنے والے كے ليے دس نياں ہیں اور خطاكرنے والے كے ليے دس نياں ہیں اور

(الأساليب البديعه فى فضل الصحابة وإ قناع الشيعة ،القسم الثانى، فصل فى ان معاوية وسائر الصحابة \_\_، صفحه 169 ، مصطفى البابى حلبى)

*ا يك مقام ير فرماتي بين* "معاوية مع فضل الصحبة له حسنات كثيرة لا تعد ولاتحد"

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ، آپ کی اتنی نیکیاں ہیں جو شارو حدسے باہر ہیں۔

سلیاں ہیں جو سارو حدسے باہر ہیں۔

(الاسالیب البدیعة فی فضل الصحابة ، القیم الثانی ، فصل فی ان معاویة وسائر الصحابة ۔۔ ، صفحہ 172 ، مصطفی البابی حلبی )

شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی (متوفی 1401 ھے) رحمة اللہ علیہ ایک مقام
پر امیر المو منین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین
واقع اختلافات اور جنگ والی روایتوں کے راویوں کے متعلق فرماتے ہیں: "ان کے راوی الیسے شخص ہیں جن کے جھوٹ اور کذب بیانی میں کسی قشم کا شک نہیں ہے۔ان راویوں کا حال تھوڑاس کیجے کس طرح کے غیر معتمد علیہ اور وضاع لوگ تھے۔ "

راوبوں پر کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں:"اب تھوڑاسا ان احادیث کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت امیر معاوبہ رضی اللّہ عنہ کی شان میں ہیں۔"

اس کے بعد آپ نے تقریبا 3 صفحات پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کئے۔ فرماتے ہیں: " پہلی حدیث تو حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ہے جو مند امام احمد میں موجود ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو حدیث مند امام احمد کی ہے وہ مقبول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:اللهم علم معاویة الکتاب والحساب وقد العذاب۔ اے اللہ معاویہ (رضی اللہ عنہ )کو کتاب اور حساب سے بجا۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ہیں اور اولو العزم صحابہ سے ہیں جفول نے روم کا تختہ الٹااور مصرفتح کیا۔ حضرت امیر معاویہ ہی نے اسلام کا سکہ ان

ملکوں میں بڑھایا۔ اسی طرح سلطنت ایران کا تختہ الٹا ہے۔ سنگین مقابلوں سے کفار کی طاقتوں کو پیامال کر دیا۔ اسلام سے ٹکر لگانے والی تمام بڑی بڑی سلطنوں کو خاک میں ملاکر رکھ دیا۔ بڑے بڑے کا فرانہ ملک کھو کھلے کرکے رکھ دیئے اور کا فر ممالک ان کالوہامان چکے سے بلکہ ماتحت ہو گئے۔ شام میں اسلامی سلطنت کی شان وشوکت کو دوبالا کیا ۔۔۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں کئی روایات مذکور ہیں وہ تمام اس بات کا بین شوت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی روایات مذکور ہیں وہ تمام اس بات کا بین شوت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رفتی اللہ روایت ذکر نہیں کرتے۔ "(انوار قریہ، حصہ دوم، صفحہ 235-38، دارالعلوم قرالاسلام سلیمانیہ، کراچی)

## كإ فترحائير حاديد في الداتالي في كالتريف كالارجيب؟

(3) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا خارجیت نہیں ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تعریف گر اہی وبد مذہبی نہیں بلکہ بد مذہبی و گر اہی تواہل بیت اطہار کی شان میں گتاخی و کمی کرنا ہے۔ سوال میں جس انداز سے اعتراض ذکر کیا گیا ہے یہ تو خارجیوں کا طرز ہے کہ وہ اہل سنت کو اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے رافضیت کا طعنہ دیا کرتے تھے جس پر ہمارے علماء نے ان کو جواب دیا کہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں بلکہ حضور مُنَّا ﷺ کے صحابہ پر طعن واعتراض رافضیت ہے۔ اور الحمد اللہ اہل سنت نثر وع سے ہی اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی محبت دلوں میں بسائے ہوئے ہیں اور یہ اہل بیت واصحاب میں سے کسی پر اعتراض وطعن نہیں کرتے۔ اور اگر معترض کے اس اعتراض کو درست مان لیاجائے تو اعتراض وطعن نہیں کرتے۔ اور اگر معترض کے اس اعتراض کو درست مان لیاجائے تو

پھر آپ بتائیے جن اکابرین وائمہ اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و تعریفات بیان کیں (جن میں سے بعض عبارات اویر ذکر کی گئیں ہیں ) کیا یہ معترض ان سب کو بھی خارجی قرار دے گا؟؟؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ

امام ربانی مجد د الف ثانی شیخ بدر الدین ابوالبر کات احمد سر هندی فارو قی حنفی (متو فی 1034 ھ) رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر خارجیوں کے اس طرز عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ''حضرت امیر کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ خلفاء ثلاثہ سے تبری اور بیزاری رفض ہے اور اصحاب کرام سے بیزار ہونا مذموم اور ملامت کے لا ئق ہے۔امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

لوکان دفضاحب ال محمد فلیشهد الثقلین انی دافض (یعنی اگر آل محمد کی محبت رفض ہوں۔)

لینی آل مجمہ کی محبت رفض نہیں ہے جیسے کہ حاہل لوگ گمان کرتے ہیں اگر اس محبت کور فض کہتے تو پھر رفض مذموم نہیں کیونکہ رفض کی مذمت دوسروں کے تبری کے باعث ہوتی ہے نہ کہ ان کی محبت کے باعث۔

(مكتوبات (اردو)، مكتوب36، جلد2، صفحه 92، ضاءالقر آن يبلى كيشنز، لا هور)

مزيد فرماتے ہيں: "عجب معاملہ ہے كہ تبھى اہل سنت كو خار جيوں سے گنتے ہيں، اس لیے کہ افراط محبت نہیں رکھتے۔ کبھی نفس محبت کو ان سے محسوس کرکے ان کو رافضی جانتے ہیں۔اسی واسطے بیالوگ اپنی جہالت کے باعث اہل سنت کے اولیاء عظام کو جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حب کا اظہار کرتے ہیں رافضی خیال کرتے ہیں اور اہل سنت وجماعت کے بہت سے علماء کو جو اس محبت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرات خلفاء ثلاثہ کی تعظیم وتو قیر میں کوشش

کرتے ہیں خارجی جانتے ہیں۔ان لوگوں کی ان نامناسب جراتوں پر ہزار ہاافسوس ہے۔
اعاذ نااللہ سبحانہ من افراط تلك المحبة و تفريطها (اللہ تعالی اس محبت کی افراط و تفریط
سے ہم کو بچائے ) بیہ افراط محبت ہی کا باعث ہے کہ اصحاب ثلاثہ وغیرہ کے تبرا کو
حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی محبت کی شرط جانتے ہیں۔

انصاف کرنا چاہیے کہ یہ کوئسی محبت ہے کہ جس کا حاصل ہونا پیغیبر علیہ الصلوة والسلام کے جانشینوں سے بیزاری اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوة والسلام کے اصحاب کے سب وطعن پر موقوف ہے۔ اہل سنت کا گناہ یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ آ تخضرت علیہ الصلوة والسلام کے تمام اصحاب کی تعظیم وتوقیر کرتے ہیں اور باوجود لڑائی جھگڑوں کے جو ان کے در میان واقع ہوئے ،ان میں سے کسی کو برائی سے یاد نہیں کرتے ۔۔۔ رافضی اس وقت اہل سنت سے خوش ہوں گے جب کہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے اصحاب کرام پر تیرا کریں اور ان دین کے بزر گوں کے حق میں بد طن ہو جائیں جس طرح خار جیوں کی خوشنودی اہل بیت کی عداوت اور آل نبی کے بغض سے وابستہ ہے۔ (متوبات (اردو)، کمتوب 63، جلد2، صفحہ 94، ضیاء القرآن بیلی کیشنز، لاہور) بغض سے وابستہ ہے۔ (متوبات (اردو)، کمتوب 63، جلد2، صفحہ 94، ضیاء القرآن بیلی کیشنز، لاہور) تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "قولم (إلاَّ المودة فی

القربي والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القربي والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه ، وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة ، وسمعت بعض المذكرين قال إنه صلى الله عليه وسلم قال «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا» وقال صلى الله عليه وسلم «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» ونحن الآن في بحى التكليف و تضربنا أمواج الشبهات والشهوات و داكب

البحريحتاج إلى أمرين أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب والثقب والثاني: الكواكب الظاهرة

الطالعة النيرة، فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكراك الظاهرة كان رجاء السلامةغالباً، فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينةحب آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة في جوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدينا والآخية "ليخي قر آن میں ہے'' میں اس پرتم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔''یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آل رسول اور صحابہ کر ام سے محبت واجب ہے اور پیر منصب سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی کو نہیں ملا کہ انھوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان دونوں کی محبت کو جمع کیا ہے۔ میں نے بعض وعظ ونصیحت کرنے والوں سے ا یک حدیث میہ بھی سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے اہل ہیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا نجات یا گیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا:میرے صحابہ تاروں کی مانندہے جس کی پیروی کروگے ہدایت یا جاؤ گے۔اب ہم تکلیف کے سمندر میں ہیں اور شبہات وشہوات کی موجیں ہمیں تجپیڑے مار رہی ہیں۔ کشتی پر سوار ہونے والا دو چیز وں کا محتاج ہو تاہے: ایک پیر کہ کشتی سوراخ اور عیوب سے یاک ہو۔ دوسر اپیہ کہ ستارے روشن ظاہر و باہر ہوں (پہلے زمانے میں ستاروں کی مد د سے منزل پر پہنچا جاتا تھا)جب کشتی پر سوار ہوں تو نظر ان ستاروں پر ہو گی توغالب طور پر سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اہل سنت وجماعت اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنی نگاہیں ستارے صحابہ پر رکھیں تو اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ ہمیں دیناو آخرت میں سلامتی کے ساتھ کامیاب فرمائے گا۔ ( تفسير كبير ،، سورة الشوري، آيت 23، جلد 27، صفحه 596، دار إحياء التراث العرلي، بيروت )

(4) اہل سنت وجماعت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے قر آن وحدیث کی روشنی میں بیہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنصم اهلِ خیر وصلاح اور عادل ہیں، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ ان میں سے کسی پر طعن کرنا جائز نہیں، کسی صحابی کے ساتھ سوءِ عقیدت بدمذہبی و گر اہی و استحقاقِ جہنم ہے، کہ وہ حضورِ اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفا کو مانے اور اپنے آپ کو شنی کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنصم کے باہم جو واقعات ہوئے، ان میں پڑناحرام، حرام، سخت حرام ہے، مسلمانوں کو توبید دیکھناچا ہیے کہ وہ سب حضرات آ قائے دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاں ثار اور سیچ غلام ہیں۔

یاد رہے جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کرنا بدند ہبی و گمر اہی ہے یہی حکم حضرت سیدناامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کا ہے۔ ایسا شخص رافضی تو ہو سکتا ہے سن نہیں ہو سکتا۔ اور اس معاملہ میں سادات کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے بلکہ اگر یہ اس امر کے مر تکب ہول گے توان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ہم درج بالا امور سے متعلق دلائل ذکر کرتے ہیں تاکہ شکوک وشبہات کے اند ھیرے حجیٹ جائیں اور اہل سنت و جماعت کاخو بصورت عقیدہ نکھر کر سب کے سامنے آ سکے۔

ا المنظم المنظم

الله تعالى نے ارشاد فرما يا ﴿ مُحَدَّدٌ دَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهَ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَراسِهُمْ رُكَّعَا سُجَّا الَّبِهُ تَعُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوانًا لَّ سِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنَ اَثَوْ السُّجُوْدِ لَّ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِيةِ فَي وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ اللَّهُ كَذَرْعِ اَخْرَاجَ شَطْئَهُ فَاذَى لَا السُّجُوْدِ لَّ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِيةِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

(پاره26، سورة الفتح، آیت 29)

امام مالک بن انس مدنی اصبی (متوفی 179 ھ)رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے اس جملے لیغیظ بھم الکفاد (تاکہ صحابہ سے کافروں کے دل جلیں)سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں"من غاظہ اصحاب محمد علاہ فہوکافی" یعنی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جلے وہ کافرہے۔

(الثفاء بتعريف حقوق المصطفى ،الباب الثالث ،الفصل السادس توقير اصحابه وبرهم ومعرفة حقهم ، جلد2 ، صفحه 120 ، دارالفيحاء ، ممان)

انہی الفاظ کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی حنفی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں: "معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب کا فر ہیں۔" (تغیر نور العرفان، سورۃ الفتح، تحت آیت 26) سیرناعویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کے پیارے رسول مُنْ اللہ علیہ فرمایا" ان اللہ تبارك و تعالى اختار فى اصحابا فجعل فى منهم وزیاء وانصارا واصهارا فهن سبهم فعلیه لعنة الله والملئكة والناس اجمعین - لایقبل منه یوم القیامة صرف ولاعدل" ترجمہ: بے شک الله تبارک و تعالی نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا اور اس الی رشتہ دار بنایا تو جس نے ان کو سب و شتم کیا تو اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ روز قیامت نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگانہ نفل۔

(المستدرك على الصحيحن ،ذكر عويم بن ساعده رضى الله عنه ،جلدد، صنحه 732،ر قم 6656،دارالكتب العلميه ، بيروت)

امام حاکم نے فرمایا بیہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیاہے۔

امت محدیہ کے حبر سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں "امرالله عزوجل بالاستغفاد لاصحاب محده علیہ وهو يعلم انهم سيقتندون "ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور مَلَی اللہ اللہ وہ جانتا تھا کہ یہ حضور مَلَی اللہ قال کریں گے۔

(الشريعة ، ذكر الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله مثَلَّ ليَّمِ السِّهِ عَلَيْقِ مِلْهِ عَلَيْكِمْ \_\_\_ ، جلد 5 ،صفحه 2492 ، رقم 1980 ، دارالوطن ، رياض )

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اقد س مَلَّى لِلْيُؤَمِّم نے ارشاد

فرمایا" ان الله اختار ني واختار اصحابي فجعلهم اصهاري وجعلهم انصاري وانه سيجئ في اخي

الزمان قوم ينتقصونهم الافلاتناكحوهم الافلاتنكحوا اليهم الافلاتصلوا معهم الافلاتصلوا

عليهم عليهم حلت اللعنة "ترجمه: بي شك الله تعالى نے مجھے منتخب كيا اور ميرے صحابه كو

منتخب کیا پھر ان کومیر اسسر الی رشتہ دار اور انصار بنادیا، عنقریب آخر زمانہ میں الیی قوم ہو گی جو ان کی شان میں کمی کرے گی۔ خبر دارتم ان سے شادی نہ کرنا، خبر دارتم ان کی طرف شادی نہ کرنا، خبر دار ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، خبر دار ان پر نماز نہ پڑھنا، ان پر لعنت لازم ہو چکی۔

(الكفاية في علم الرواية للخطيب، باب ماجاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ـ ـ صفحه 48، مكتبة العلميه ، مدينه منوره) حافظ خطيب بغدادى رحمة الله عليه في ايني كتاب الكفاييه مين مذكوره حديث پاك نقل كرفي كي بعد لكها" والاخبار في هذا البعني تتسع وكلها مطابقة لها ورد في نص القران وجهيع ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم "يعني اس معنى كي احاديث بهت زياده بين اور وه سب كي سب نص قرآني كي موافق بين اوريه نص قرآني اور احاديث صحابه كرام عليهم الرضوان كي پاك بهوفي اورييقني طور پران كو عادل قرار وريخ ، اور ان كي حاف سخر ابهوني كا تقاضه كرتي بين ـ

(الكفايي في علم الرواية، باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، صفحه 48، مكتبة العلميه، مدينه منوره)

امام احمد بن محمد بن حنبل كے بيٹے حضرت عبد الله رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں

"سالت ابى عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبى عليه فقال: ماارا لا على الاسلام، "

ترجمه: ميں نے اپنے والد گرامی سے اس شخص كے بارے ميں پوچھا جو حضور نبى كريم

علی الله علی الله علی الله علی اسے اس شخص كو سب و شتم كرے تو آپ نے فرما يا: ميں اسے مثل اسے اسلام پر نہيں سمجھتا۔ (النة الابى بحرائحلال، ذكر الروائض، جلد 3، مجمد مقم 180، دارالرابي، رياض)

امام ابوزرعه عبيد الله رازى (متوفى 264ه عن 264ه) رحمة الله فرماتے ہيں "اخاد ايت الرجل

ینتقص احدا من اصحاب رسول الله علیه فاعلم انه زندیق و ذلك ان الرسول علیه عندن احق ، والقی ان حق ، والفی ان الشاه نا القی ان والسنن اصحاب رسول الله علیه و انها ید یدو ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة والجرح بهم اولی وهم زنادقة "ترجمه: جب تم کسی شخص کو دیمو که وه اصحاب رسول مگالیّت ترجمه بین کسی کسی کسی کسی کسی کسی کرتا ہے تو جان لو کمه وه و زندیق ہے اور بیر اس وجہ سے کہ جمارے نزدیک رسول لله متالیّت ترجم حق بیں اور قر آن وسنت رسول الله متالیّت ترجم کسی سے بی محاب نے بی کسی بہنچایا ہے اور بید لوگ چاہتے بین که جمارے گواہول پر جرح کریں تاکه بید قر آن وسنت کو باطل قرار دیدیں ، لہذا بید گستاخ جرح کے زیادہ حق دار بین اور بید زندیق ہیں۔
کو باطل قرار دیدیں ، لہذا بید گستاخ جرح کے زیادہ حق دار بین اور بید زندیق بیں۔
کو باطل قرار دیدیں ، لہذا بید گستاخ جرح کے زیادہ حق دار بین اور بید زندیق بیں۔
جلد 38، صفح 23، رتم 33 دیم بین مال فی اساء الرجال ، عبیدالله بن عبدالکریم۔۔ ، جلد 19 ، صفح 96۔ الاصابة فی تعدیل الله در سولہ الصحابة ، صفح 166۔ تاریخ دمش ، عبدالله بن عبدالکریم۔۔ ، جلد 19 ، صفح 96۔ الاصابة فی تعیز الصحابة ، الفصل الثالث فی بیان حال الصحابة ۔۔ جلد 1 ، صفح 166۔ 60)

امام ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستری (متوفی 283ھ)رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "لم یومن بالرسول من لم یوق اصحابہ ولم یعزاوامرہ "ترجمہ:جواصحاب رسول سَکَّ عَلَیْمِ کَلَّمِ تَعْلَیم نہیں کرتا وہ نہ تورسول اللہ مَکَّ عَلَیْمِ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آپ مَکَّ عَلَیْمِ کَ فرامین کی تعظیم کرتاہے۔

(الثفاء بتعريف حقوق المصطفى ،الفصل السادس توقير اصحابه وبرهم \_\_\_ جلد2،صفحه 125،المواہب اللدنيه بالمنح المحمد به،طبقات الصحابه،الطبقة الثانية عشر صدمان ادر كواالنبي مثَّاليَّيْزَا، جلد2،صفحه 706)

سنمس الائمہ فقیہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی حنفی رحمۃ اللّٰہ علیہ اصول سرخسی میں ، سنمس الدین محمد بن احمد ذہبی الکبائر میں ،امام شہاب الدین احمد بن محمد (ابن حجر) شافعی الزواجر میں صحابہ پر طعن کرنے والے شخص کے بارے فرماتے ہیں دوالنظم ھذا للاول، '' هو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف ان لم يتب ''ترجمہ: وہ بے دين، اسلام سے دور ہے، اگر وہ تو بہ نہ کرے تو (حاکم اسلام کے پاس) اس کا علاج تلوار ہے۔ (اصول السر حتی، فصل فی حدوث الخلاف بعد الا جماع باعتبار معنی حادیث، جلد2، صفحہ 134، دار المعرفة، بیروت)

## مثايرات كابركا كا

مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہمیں سکوت کا حکم ہے۔ ججۃ الاسلام امام ابوحامد محمد بن محمد غزالی (متوفی 505ھ) قدس سرہ فرماتے ہیں:"ماجری بین معادیۃ وعلی دغی الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد ---وقد قال أفاضل العلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون الهصيب واحده ولم بذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلاً "ترجمه: حضرت امير معاويه ر ضی اللّٰہ تعالٰی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللّٰہ تعالٰی وجہہ الکریم کے در میان جو معاملہ ہو اوہ اجتہادیر مبنی تھااور افضل ترین علماءنے کہاہر مجتہد مصیب ہے اور بہت سارے علماء نے کہا کہ مصیب ایک ہی ہے اور کسی بھی صاحب علم نے حضرت علی کو اصلا خطایر قرار نهمیں دیا۔ (احیاءعلوم الدین، کتاب قوائد العقائد،الفصل الثالث، جلد 1، صفحہ 115، دارالمعرفة، ہیروت) غوث اعظم شيخ عبد القادر جيلاني (متوفى 561هـ)رحمة الله عليه فرماتي بين: "حضرت على كرم الله تعالى وجهه الكريم اور حضرت طلحه ، حضرت زبير ، حضرت عائشه اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جولڑائی ہوئی اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه نے نص فرمائی ہے كه اس بارے ميں اور صحابه كرام عليهم الرضوان کے در میان ہونے والے مشاجرات میں سے کسی کے بارے میں کلام نہ کیا جائے ،اس معاملہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق پر تھے ،ان کے پاس لڑائی کاجواز موجو د تھا۔اسی طرح ان کے مقابل افر اد کے پاس بھی لڑ ائی کاجواز موجو د تھا۔ " يُر فرمات بين " فأحسن أحوالنا الإمساك في ذلك، وردهم إلى الله عزوجل وهوأحكم

الحاكمين وخير الفاصلين، والاشتغال بعيوب أنفسنا وتطهير قلوبنا من أمهات الذنوب وظواهرنا من موبقات الأمور.

وأماخلاقة معاویة بن أبی سفیان رض الله عنه فثابتة صحیحة بعد موت علی رضی الله عنه وبعد خلع الحسن بن علی رضی الله عنهما نفسه من الخلافة و تسلیمها إلی معاویة لرأی رآه الحسن ومصلحة عامة تحققت له، وهی حقن دماء المسلمین و تحقیق قول النبی صلی الله علیه وسلم فی الحسن و رضی الله عنه فی الله عنه الله علیه بین فئتین الله علیه وسلم فی الحسن و رضی الله عنه فی الحسن عامه عام الجباعة، لار تفاع الخلاف بین عظیمتین ». فوجبت إمامته بعقد الحسن له، فسبی عامه عام الجباعة، لار تفاع الخلاف بین الجبیع واتباع الکل لمعاویة رضی الله عنه ، لأنه لم یکن هناك منازع ثالث نی الخلافة. وخلافته مذكورة نی قول النبی صلی الله علیه وسلم " ترجمه: للم الله المال کی الله عنه منازع الله عنه که اس معامله مین غاموش رئین، ان کے معاملے کو اس سلمه میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس معامله میں غاموش رئین، ان کے معاملے کو الله تعالی کی طرف لوٹا ویں ، (اوروہ سب سے بڑا عالم اور بہترین فیصله کرنے والا ہے ) اور اپنے عیوب تلاش کرنے ، اپنے دلوں کو بڑے گناہوں اور اپنے ظاہر کو تبایی انگیز کاموں سے یاک وصاف کرنے میں مشغول ہو جائیں۔

بہر حال حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دستبر دار ہو کر حضرت معاویہ کو سپر دکرنے کے بعد درست ثابت ہو گئی تھی ،اس رائے کی وجہ سے جو آپ سے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے اور اس مصلحت عامہ کی وجہ سے جو آپ کے پیش نظر تھی اور وہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور حضور نبی کریم مُلَّا اللَّهُ اللّٰہ کے پیش نظر تھی اور وہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور حضور نبی کریم مُلَّاللَّهُ کُلُ

حضرت امام حسن کے حق میں اس فرمان کو پورا کرنا تھا کہ بے شک میر ایہ بیٹا سر دار ہے اللّٰہ تعالٰی اس کے ذریعہ دوبڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پس امام حسن رضی اللّٰہ تعالی عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد کرنے کی وجہ سے ان کی امامت واجب ہو گئی۔ تو اس سال کو سب کے در میان سے اختلاف ختم ہو جانے اور سب کے حضرت معاوبیرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کیونکہ وہاں خلافت میں کوئی تیسر اجھگڑ اکرنے والا نہیں تھا،اور ان کی خلافت حضور صُلُّالَیْکُمْ کے فر مان میں موجو د تھی۔ (غنية الطالبين، القيم الثاني في العقائد، فصل في فضل الامة \_ \_ \_ ، جلد 1 ، صفحه 162 دارا لكت العلميه ، بيروت ) شيخ عبد الوماب شعر انی حنفی (متوفی 973ھ)رحمۃ اللّٰد علیہ فرماتے ہیں "المبحث الرابع والاربعون: في بيان وجوب الكف عما شجربين الصحابة ووجوب اعتقادانهم ماجورون-وذلك لانهم كلهم عدول باتفاق اهل السنة \_ \_ \_ وكل ذلك وجوبا لاحسان الظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهادفان تلك امور مبناها عليه وكل مجتهد مصيب او البصيب واحد والمخطى معذور بل ماجور --- لاالتفات الى مايذ كره بعض اهل السيرفان ذلك لايصح وان صح فله تاويل صحيح وما احسن قول عبرين عبد العزيز رض الله عنه تلك دماء طهرالله تعالى منها سيوفنا فلا تخضب لها السنتنا ، وكيف يجوز الطعن في حملة ديننا وفيمن لم ياتنا خبرعن نبينا الابواسطتهم فمن طعن في الصحابة فقد طعن في نفس دينه لا سبها الخوض في امر معاوية وعبروبن العاص واضرابهها ---فان مثل هذه البسالة -- دقيق ولا يحكم فيها لا رسول الله فانها مسالة نزاع بين اولاد لاواصحابه ---فكل منهما مجتهد ماجور -"ترجمه: يواليسوس بحث اس بیان میں ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں زبان کو بند ر کھنا واجب ہے اور اس

بات کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ سب ثواب کے مستحق ہیں۔اور پیراس وجہ سے کہ وہ سب اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ عادل ہیں اور یہ تمام ان کے بارے حسن ظن رکھنے کو واجب کرتے ہوئے اور ان کے معاملہ کو اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ہے۔ بلا شبہہ ان امور کی بنیاد اجتہاد ہی ہے اور ہر مجتہد مصیب ہے یا ایک مصیب ہے اور خطا کرنے والا معذور بلکہ ماجور ہے۔اور اہل سیر نے جو ذکر کیااس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیو نکہ وہ صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہو تو پھر اس کی اچھی تاویل ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیزرضی الله عنه کا قول کتنا اچھاہے: الله تعالیٰ نے اس خون سے ہماری تلواروں کو یاک رکھاہے توتم اپنی زبانیں اس سے نہ رنگو۔ اور ان ہستیوں کے بارے کیسے طعن جائز ہو سکتا ہے جنھوں نے دین اپنے کند ھوں پر لا دا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں نبی کریم مَثَالَثُمِّاتُم کی طرف سے جو بھی خبر پہنچی تو وہ انھی کے واسطے سے پہنچی ہے للہذا جس نے صحابہ پر طعن کیااس نے اپنے دین پر طعن کیا۔ بالخصوص حضرت معاویہ ، حضرت عمر و بن عاص اور ان جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملہ میں مشغول ہونا۔صحابہ کر ام اور اہل بیت اطہار کے در میان ہونے والی غلط فہمیوں کا معاملہ نہایت نازک اور د قتق ہے اس میں رسول الله منگالليَّمُ کے بغير کوئي شخص فيصلہ دينے کی جرات نہ کرے، اس لیے کہ بیر مسکلہ حضور کی اولا د اور حضور کے صحابہ کا ہے۔ دونوں ہستیاں مجتہد ہیں اور دونوں کو اجرملے گا۔

(اليواقية والجواهر في بيان عقائد الاكابر، المبحث الرابع والاربعون، جلد2، صفحه 445، داراحياء التراث العربي) علامه عبد العزيز بن احمد ملتاني پر ماروي (متوفى 1239هـ) رحمة الله عليه فرماتي مين

"ذكر كثيرمن المحققين ان ذكر لاحرام مخافة ان يؤدي الى سؤ الظن ببعض الصحابة ويعضلا الحديث المرفوع: لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئًا فإني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر----وإنها اضط اهل السنة إلى ذكى تلك القصص لان البيتدعة اخترعوا فيها مفتريات واكاذيب حتى ذهب بعض المتكلمين إلى أن روايات التشاجر كلهاكذب ونعم القول هو ،الا أن بعضها ثابت بالتواتر واجبع اهل السنة والجباعة على تاويل ماثبت منها تخليصا للعامة عن الوساوس والهواجس واما مالم يقبل التاويل فهو مردود ـ فان فضل الصحابة وحسن سيرتهم واتباعهم الحق ثابت بالنصوص القاطعة واجهاع اهل الحق فكيف يعارضه رواية الاحاد،سما من الدوافض المتعصبة الكذابين "ترجمه: كثير محققين نے ذكر كياہے كه مشاجرات صحابير کا ذکر حرام ہے کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ بیہ بعض صحابہ کے بارے میں بد گمانی کا باعث ہو گا۔ اور اس موقف کی تائید حدیث مر فوع سے ہوتی ہے کہ (رسول اللّٰہ صَالَحَاتُيْظُمْ نے فرماما) مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤ، میں جاہتا ہوں کہ میں تمھارے پاس اس حال میں آؤ کہ میر اسینہ صاف ہو۔ بے شک اہل سنت کو یہ واقعات ذ کر کرنے میں مجبور کر دیا گیا کیو نکہ بدعتیوں نے اس میں کئی بہتان اور حجمو ٹی ہاتیں گڑھ لیں۔ یہاں تک کہ بعض متکلمین نے یہ موقف اختیار کیا کہ مشاجرات کی تمام روایات جھوٹ ہیں اور یہ کتنا اچھا قول ہے مگر یہ کہ ان میں سے بعض امور تواتر سے ثابت ہیں اور اہل سنت وجماعت کا اجماع ہے کہ ان میں سے جو امور ثابت ہیں ان کی تاویل کی جائے گاتا کہ عامۃ الناس کو وسوسوں سے بچایا جاسکے اور بہر حال جو قابل تاویل نہ ہو تووہ مر دود ہے۔ بے شک صحابہ کی فضیلت ،ان کی حسن سیر ت اور ان کاحق کی پیروی کرنا

قطعی نصوص اور اہل حق کے اجماع سے ثابت ہے توبیہ اخبار احاد ان کے مقابل کیسے آسکتی ہیں مالخصوص متعصب کذاب رافضیوں کی روایات۔ (الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية، فصل في النهي عن ذكرالتشاجر، صفحه 23،غراس للنشروالتوزيع، كويت) امام ابن حجر بهيتمي شافعي رحمة الله عليه فرماتے بين "والحاصل ان ماوقع بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين من القتال مقصور على الدنيا فقط ، واما في الاخرة فكلهم مجتهدون مثابون ،وانها التفاوت بينهم في الثواب ، اذ من اجتهد واصاب كعلى كرم الله وجهه واتباعه له اجران بل عشرة اجور، كما في رواية ومن اجتهد واخطا كمعاوية رضي الله عنه له اجرواحدة منهم ،كلهم ساعون في رضا الله وطاعته بسب ظنونهم واجتهادهم الناشئة عن سعة علومهم التي منحوها من نبيهم ومشرفهم صلى الله وسلم عليه وعليهم فتفطن لذلك ان اردت السلامة في دينك من الفتن والابتداع والعناد والبحن ، والله الهادي إلى سواء السبيل وھو حسبنا ونعم الوكيل - ترجمہ: خلاصہ كلام يہ ہے كه صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعین کے در میان جو قبال ہواوہ فقط دنیا پر ہی محصور ہے ، بہر حال آخرت کے معاملہ میں وہ سب مجتہد و ثواب کے مستحق ہیں البتہ ان کے در میان ثواب میں فرق ضرور ہے کیونکہ جس نے اجتہاد کیااور درنتگی کو پالیاجیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور آپ کے پیروکار،ان کے لیے دواجر ہیں بلکہ دس اجر ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے اور جس نے اجتہاد کیااور خطا کی جیسے حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ ،ان کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب تھے اور انھوں نے اپنے نبی مکرم سُلَّا عَلَیْمُ سے جو علوم حاصل کئے ان کی روشنی میں اینے اجتہاد و گمان میں اللہ تعالٰی کی اطاعت کررہے

تھے۔اگر تو دین میں فتوں، بدعتوں، عناد اور ضیاع سے سلامتی چاہتا ہے تو اس پر متنبہ رہ۔اور اللہ تعالیٰ ہی درست راہ کی ہدایت دینے والا ہے اور وہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارسازہے۔

المرسازہے۔

التطبیر البنان، مقدمۃ الکتاب فی فضل الصحابة رضی اللہ عنہم، صفحہ 34، دار الصحابہ للتراث محضرت مجدد الف ثانی شخ احمد سر ہندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ہم سے بغاوت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ لوگ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیونکہ ان کے پاس تاویل موجود ہے جو انھیں کافراور فاسق کہنے سے روکتی ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کو خطاء پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کو خطاء پر سمجھتے ہیں اور دونوں حضرت امیر کے حق میں محض خطاکے لفظ سے زیادہ سخت الفاظ استعال امیر سے جنگ کرنے والوں کے حق میں محض خطاکے لفظ سے زیادہ سخت الفاظ استعال کرنا جائز نہیں سمجھتے اور زبان کو ان کے طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حیاء کرتے ہیں۔ "

(مكتوبات (اردو)، مكتوب36، جلد2، صفحه 95، ضياء القرآن يبلي كيشنز، لا مور)

امام اہل سنت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: "(1) اہلسنت کے عقیدہ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم فرض ہے اور ان میں سے کسی پر طعن حرام اور انکے مشاجرت میں خوض ممنوع، حدیث میں ارشاد: اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ یعنی جب میرے صحابہ کاذکر کیا جائے، (بحث وخوض سے) رُک جاؤ۔ ت فامسکوا۔ یعنی جب میرے صحابہ کاذکر کیا جائے، (بحث وخوض سے) رُک جاؤ۔ ت

رب عزوجل کہ عالم الغیب والشہادہ ہے اس نے صحابہ سیّد عالم صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں: مومنین قبل الفتح: جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہِ خدامیں خرج

وجہاد کیا۔ اور مومنین بعد الفتح: جنہوں نے بعد کو۔ فریق اول کو دوم پر تفضیل عطافرمائی کہ: لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یعنی تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرج اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں اُن سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا۔ ت

(القرآن الكريم ١٥/ ١٠)

اورساتھ ہی فرمادیا۔ وکلا وعد الله الحسنی۔ دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیا۔ اور ان کے افعال پر جاہلانہ نکتہ چینی کا دروازہ بھی بند فرمادیا کہ ساتھ ہی ارشاد ہوا۔ والله بہاتعہدون خبید۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے، یعنی جو پچھ تم کرنے والے ہو وہ سب جانتا ہے باایں ہمہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا خواہ سابقین ہوں یالا حقین۔

اور یہ بھی قرآن عظیم سے ہی پوچھ دیکھئے کہ مولی عزوجل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چھائی کا وعدہ فرما تا ہے: ان الذین سبقت لھم منّا الحسنٰی اولئك عنها مبعدون لایسبعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم لحملدون لایحزنهم الفزع الاکبرو تتلقهم الملئكة هذا يومكم الذی كنتم توعدون ۔ یعنی بے شک جن سے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دُور رکھے گئے ہیں اس کی بھنک تک نہ سُنیں گے اور وہ اپنی من ما نتی مر ادول میں ہمیشہ رہیں گے، اُنہیں غم میں نہ ڈالے گی بڑی گھبر اہٹ، فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے ہوئے کہ یہ ہے تمہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔

کو آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔

(القرآن الکریم ۱۲/۱۱/۱۱ - ۱۰۰)

سچااسلامی دل اینے رب عزوجل کا بیرار شاد عام سن کر مجھی کسی صحابی پر نہ سوءِ ظن کر سکتا ہے نہ اس کے اعمال کی تفتیش۔ بفر ض غلط کچھ بھی کیاتم حاکم ہویااللہ؟ تم زیادہ جانویااللہ؟ءانتہ اعلم امراللہ؟ (کیاتمہیں علم زیادہ ہے یااللہ تعالے کو؟ت) دلوں کی جاننے والا سیاحاکم یہ فیصلہ فرماچکا کہ مجھے تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، میں تم سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ اس کے بعد مسلمان کو اس کے خلاف کی گنجائش کیا ہے؟ ضرور ہر صحابی کے ساتھ حضرت کہا جائے گا، ضرور رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، ضرور اس کا اعزاز واحترام فرض ہے۔ولو کہ کالہجرمون (اگرچیہ مجرم بُراما نیں۔ت) (۲) اُس کا جواب بھی جواب اوّل سے واضح ہو چکا، بلاشبہہ اُن کی خطا خطائے اجتہادی تھی اور اس پر الزامِ معصیت عائد کر نااس ار شاد الہی کے صریح خلاف ہے۔ ( فآوري رضويه ، حلد 29، صفحه 227 – 28، رضافاؤنڈیشن ، لاہور ) صدر الشريعه بدرالطريقه مفتى امجد على اعظمي عليه الرحمه فرماتے ہيں: "تمام صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اهلِ خير وصلاح ہيں اور عادل،ان كاجب ذكر كيا جائے توخير ہی کے ساتھ ہو نافرض ہے۔کسی صحابی کے ساتھ سوءِ عقیدت بدیذ ہبی و گمر اہی واستحقاق جہنم ہے کہ وہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے اگر چہ چاروں خلفا کو مانے اور اپنے آپ کو سُنّی کھے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ اور اُن کے والدِ ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سيِّد ناعَمر وبن عاص، وحضرت مغير ه بن شعبه، وحضرت ابوموسي اشعري رضي الله تعالَي مھم،حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنه جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیّد ناسید

الشهدا حمزه رضى الله تعالى عنه كوشهيد كيا اور بعد اسلام أخبث الناس خبيث مُسَيْلِمَه کذّاب ملعون کو واصل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے: کہ میں نے خیر النّاس و شر النَّاس کو قُتَل کیا۔ اِن میں سے کسی کی شان میں گستاخی ' تبرّا ہے اور اِس کا قائل رافضی اگر چیہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنھما کی توہین کے مثل نہیں ہوسکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفرہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کاہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑنا حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو توبیہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آ قائے دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثار اور سیج غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و اد نیٰ (اور ان میں اد نیٰ کوئی نہیں)سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنگ نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من ما نتی مر ادوں میں رہیں گے ، محشر کی وہ بڑی گھبر اہٹ انھیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کااستقبال کریں گے کہ بہہے وہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔ بیرسب مضمون قرآن عظیم کاارشاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ منهم انبیانہ تھے، فرشتہ نہ تھے کہ معصوم ہوں۔ان میں بعض کے لیے لغز شیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ ورسول (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خلاف ہے۔الله عزوجل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں مومنین قبل فتح مكه اور بعدِ فتح مكه اور أن كوإن ير تفضيل دى اور فرما ديا: ﴿ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى \* ﴾ ب سے اللہ نے بھلائی کاوعدہ فرمالیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمادیا:﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْتُ

الله خوب جانتاہے،جو کچھ تم کروگے۔

توجب اُس نے اُن کے تمام اعمال جان کر حکم فرمادیا کہ ان سب سے ہم جنت ِب عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ اُن کی کسی بات پر طعن کرے…؟ کیا طعن کرنے والا اللّٰہ (عزوجل) سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرناچا ہتا ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجہد سے، اُن کا مجہد ہونا حضرت سیّدناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنصما نے حدیثِ صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے، مجہد سے صواب و خطادونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطادوقتم ہے: خطاء عنادی، یہ مجہد کی شان نہیں اور خطاء اجتہادی، یہ مجہد سے ہوتی ہے اور اِس میں اُس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں۔ مگر احکام دنیا میں وہ دوقتم ہے: خطاء مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطاء اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ بید اہو تاہو جسے صارے نزدیک مقتدی کا امام کے بیجے سورہ فاتحہ یڑھنا۔

دوسری خطاء منگر: یہ وہ خطاء اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ
اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیّدنا
امیر المومنین علی مرتضٰیٰ کرّم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خلاف اس قسم کی خطاکا تھا اور
فیصلہ وہ جوخو در سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی ڈِگری اور امیر
معاویہ کی مغفرت، رضی اللہ تعالیٰ عنصم اجمعین۔"

(بهارشریعت، جلد 1، حصه 1، صفحه 252-256، مکتبة المدینه، کراچی)

معلوم ہوا کہ اگر چہ خطائے اجتہادی کی دنیاوی احکام میں دواقسام ہیں لیکن عند اللہ ان دونوں میں سے کسی پر کوئی مواخذہ و گناہ نہیں بلکہ عند اللہ مجتہد کو اس پر بھی ایک اجر ملتا ہے جیسا کہ حدیث پاک اور دیگر کتب کے حوالے سے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔

# حرف ایر حلی رشی الله قالی حدید طی کسلسلسکیارسی ای چراندری کابلات:

اب خاص طور پر حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پر طعن کی حرمت و فرمت کے بارے اکابرین اہل سنت کی چند عبارات ذکر کی جاتی ہیں۔ امام مالک بن انس (متو فی 179ھ) کا مشہور مذہب قاضی عیاض مالکی رحمۃ الله علیه نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قال مالك رحمہ الله عن شتم النبی صلی الله علیه وسلم قتل ومن شتم أصحابه أدب وقال أیضا من شتم أحدا من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم أبا بکی أو عبر أو عثمان أو معاویة أو عبروبن العاص فإن قال کانواعلی ضلال و کفی قتل وإن شتبهم بغیرهذا من مشاتبة معاویة أو عبرو بن العاص فإن قال کانواعلی ضلال و کفی قتل وإن شتبهم بغیرهذا من مشاتبة مناس نکل نکالا شدیدا" ترجمہ: حضرت امام مالک رحمۃ الله علیه نے فرمایا جس نے حضور منابقین کی اسے قتل کر دیاجائے اور جس نے حضور منابقین کی اسے قتل کر دیاجائے اور جس نے حضور منابقین کی کا اسے منز ادی جائے۔ نیزیه فرمایا کہ جس نے حضور منابقین کی اصحاب کوسب وشتم کیا اگر یہ کے کہ یہ صحابہ گر اہی اور کفر پر شھے الله تعالی عنہم میں سے کسی کوسب وشتم کیا ، اگریہ کے کہ یہ صحابہ گر اہی اور کفر پر شھے الله تعالی عنہم میں سے کسی کوسب وشتم کیا ، اگریہ کے کہ یہ صحابہ گر اہی اور کفر پر شھے الله تعالی عنہم میں سے کسی کوسب وشتم کیا ، اگریہ کے کہ یہ صحابہ گر اہی اور کفر پر شھے الله تعالی عنہم میں سے کسی کوسب وشتم کیا ، اگریہ کے کہ یہ صحابہ گر اہی اور کفر پر شھ

تواسے قتل کر دیا جائے اور اگر اس کے علاوہ کوئی گنتاخی کرے توسخت عبر تناک سزادی جائے۔

(الثفاء تعریف حقوق المصطفی، القسم الرابع، الباب الثالث، الفصل العاشر، جلد2، صفحہ 652، دار الفیحاء، عمان) امام صاحب کے اسی فرمان کے تحت حضرت مجد د الف ثانی رحمة الله علیه نے لکھا

ے" یس معلومرشد که شتم او رااز کبائر دانسته حکم به قتل شاتم او کر دلاوایضا شتم او را

در رنگ شتم ابی بکر وعدروعثهان ساخته است - "ترجمه: پس معلوم هوا که امام مالک کے

نزدیک سیرنا معاویہ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس کے آپ نے اس کے

مر تکب کے قتل کا حکم صادر فرمایااور ایسے ہی آپ کے نزدیک سیدنامعاویہ کو گالی دینااتنا

ہی بڑا جرم ہے جتناسید ناابو بکر،سید ناعمر اور سید ناعثان کو گالی دیناہے۔

(مكتوبات امام رباني، مكتوب نمبر 251، حبلد 1، صفحه 479، ضياء القر آن پېلى كيشنز، لا مور)

امام شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حنفی (متوفی 1069ھ)رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

فذاك كلب من كلاب الهاوية"

بين: "ومن يكن يطعن في معاوية

یعنی جو حضرت معاویہ پر طعن کرے توہ جہنمی کتوں میں سے کتاہے۔

(نيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض ، القهم الثاني فيما يجب على الانام من حقوقه مَثَاثِيَّةً ، فصل ومن توقيره مَثَاثِيَّةً أُ وبره ، جلد 4، صفحه 525 )

اعلیحضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "ای للامیر معاویة رضی الله عند اما عند اهل الحق فاستقامة الخلافة له رضی الله تعالی عند من یوم صلح السید البجتبی صلی الله تعالی علی جدی الکی یم وابید وعلیه وعلی امد واخید وسلم - "ترجمہ: بہر حال اہل حق کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہوگئ جس دن

حضرت امام مجتبی امام حسن صلی الله تعالی علی جده الکریم وابیه وعلیه وعلی امه واخیه وسلم فی صلح کی ـ

اس کے بعد آپ رحمہ اللہ تعالی امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے در میان صلح والی حدیث بخاری نقل کرکے فرماتے ہیں "وبہ ظهران الطعن علی الامیر معاویة طعن علی الامام البجتبی بل علی جدہ الکریم علیہ بل علی دبه عزوجل " ترجمہ:اسی سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنا در حقیقت امام مجتبی پر طعن کرنا ہے بلکہ یہ ان کے جد کریم رسول اللہ منگانی فیم پر طعن کرنا ہے۔

اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''کیونکہ مسلمانوں کی باگ ڈور کسی غلط آد می کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے اور اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہیں جیسا کہ طعن کرنے والے کہہ رہے ہیں تو پھر اس خیانت کے مر تکب معاذ اللہ امام حسن مجتبی گھریں گے اور رسول اللہ صَّالِیْاً ہُم کی اس خیانت پر رضالازم آئے گی اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں و ماینطق عن الھوی ان ھو الاوحی یوجی وار دہے۔ یہ جملے اس شخص کوفائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا الاوحی یوجی وار دہے۔ یہ جملے اس شخص کوفائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا اللہ میں المادہ فرمالیا۔

(المتند المعتد مع المعتد المتقد، صفحہ 192-193، برکاتی پباشر، کرا ہی)

ایک دوسرے مقام پر ان لوگوں کار د کرتے ہوئے جو بعض روایات کی بناپر سید نا معاویہ وغیرہ اجلہ صحابہ پر طعن کرتے ہیں'اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:"فائدہ ۲: مهمه عظیمه (مشاجرات صحابه میں تواریخ وسیر کی موحش حکایتیں قطعاً مر دور ہیں) افادہ ۲۳ پر نظر تازہ کیجئے وہاں واضح ہو چکا ہے کہ کتب سیر میں کیسے کیسے مجروحوں مطعونوں شدید الضعفوں کی روایات بھری ہیں وہیں کلبی رافضی متہم بالکذب کی نسبت سیرت عیون الانز کا قول گزرا که اُس کی غالب روایات سیر وتواریخ بین جنهیں علما ایسوں سے روایت کر لیتے ہیں وہیں سیر ت انسان العیون کا ارشاد گزرا کہ سیر موضوع کے سواہر قشم ضعیف وسقیم وبے سند حکایات کو جمع کرتی ہے پھر انصافاً یہ بھی انہوں نے سیر کا منصب بتایا جو اُسے لا نُق ہے کہ موضوعات تو اصلاً کسی کام کے نہیں اُنہیں وہ بھی نہیں لے سکتے ورنہ بنظر واقع سیر میں بہت اکا ذیب واباطیل بھرے ہیں کہالایخفی۔ بہر حال فرق مراتب نہ کرنااگر جنون نہیں توبد مذہبی ہے، بد مذہبی نہیں توجنون ہے۔سیر جن بالائی باتوں کے لئے ہے اُس میں حدسے تجاوز نہیں کرسکتے اُس کی روایات مٰد کورہ کسی حیض ونفاس کے مسکلہ میں بھی سننے کی نہیں نہ کہ معاذاللہ اُن واہیات ومعضلات وبے سرویا حکایات سے صحابہ کرام حضور سیدالانام علیہ وعلٰی آلہ وعلیہم افضل الصّلاة والسلام يرطعن پيدا كرنا، اعتراض نكالنا، أن كي شان رفيع ميں رخنے ڈالنا كه اس كا ار تکاب نہ کرے گا مگر گمر اہ بد دین، مخالف ومضاد حق تنبیین ۔ آج کل کے بدیذ ہب مریض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواریخ وامثالها سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین وام المومنین وطلحہ وزبیر ومعاویہ وعمروبن العاص ومغیرہ بن شعبہ وغیر ہم اہلیت وصحابہ رضی اللہ تعالٰی عنہم کے مطاعن مر دودہ اور ان کے باہمی مشاجرات میں موحش ومہمل حکایات بیہورہ جن میں اکثر تو سرے سے کذب وواحض اور بہت الحاقات ملعونہ روافض چھانٹ لاتے اور اُن سے قر آن عظیم وار شاداتِ مصطفی

صلی الله تعالی علیه وسلم واجهاع اُمّت واساطین ملّت کا مقابله چاہتے ہیں۔ بے علم لوگ اُنہیں سُن کریریشان ہوتے یا فکر جواب میں پڑتے ہیں اُن کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے مہملات کسی اد فی مسلمان کو گنهگار تھہر انے کیلئے مسموع نہیں ہوسکتے نہ کہ اُن محبوبان خدایر طعن جن کے مدائح تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام الله و کلام رسول الله مالا مال ہیں جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وسلم - امام حجة الاسلام مر شد الانام محمد محمد محر غزالي قدسه سره العالى احياء العلوم شريف ميں فرماتے ہيں: "لاتجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق نعم يجوز ان يقال ان ابن ملجم قتل عليا فان ذلك يثت متواترا "يعني كسي مسلمان كوكسي كبيره كى طرف بے تحقیق نسبت كرنا حرام ہے، ہال پير كہنا جائز ہے كہ ابن ملجم نے امیر المومنین موئی علی کرم اللّٰدوجهہ کوشہید کیا کہ بہ بتواتر ثابت ہے۔ت (احياء علوم الدين كتاب آفات الليان الآفة الثامنة : اللعن ،مطيعة المشمد الحسيني القابر ه ٣٠ / ١٢٥) حاش للّٰد اگر مورخین وامثالهم کی ایسی حکایات اد نی قابل التفات ہوں تو اہل ہیت وصحابه در كنار خو د حضرات عالبيه انبياء ومرسلين وملُّكه مقربين صلوات الله تعالُّي وسلامه علیہم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے کہ ان مہملات مخذولہ نے حضرات سعاداتناومولْنا آدم صفی الله وداوُد خلیفة الله وسلیمان نبی الله ویوسف رسول الله سے سیدالمر سلین محمه حبیب الله صلی الله تعالی علیه و علیهم وسلم تک سب کے بارہ میں وہ وہ نایاک بیہو دہ حکایات موحشہ نقل کی ہیں کہ اگر اپنے ظاہر پر تسلیم کی جائیں تومعاذاللہ اصل ایمان کورد بیٹھنا ہے۔ان ہولناک اباطیل کے بعض تفصیل مع رد جلیل کتاب مستطاب شفاشریف امام قاضی عیاض اور اس کی شروح وغیر ہاسے ظاہر۔ لاجرم ائمہ ملّت وناصحانِ اُمت نے تصریحیں فرمادیں کہ ان جہال وضلال کے مہملات اور سیر وتواری کی حکایت یر ہر گز کان نه رکھا جائے شفاوشر وح شفاومواہب وشرح مواہب ومدارج شیخ محقق وغیر ہامیں بالا تفاق فرمایا، جسے میں صرف مدارج النبوۃ سے نقل کروں کہ عبارت فارسی ترجمہ سے غنی اور کلمات ائمہ مذکورین کا خود ترجمہ ہے فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالٰی"اذ جہلہ توقیر وبرآنحض ت صلى الله تعالى عليه وسلم توقيرا صحاب وبرايشان است وحسن ثنا ورعايت ادب بايشان ودُعا واستغفار مرايشان راوحق است مركسيه راكه ثنا كي دياحق تعالي بروك و راضي ست ازوے که ثنا کی دی شود بروے وسب وطعن ایشاں اگر مخالف ادلہ قطعیہ است، کفی والا بدعت وفست، وهبچنس امساك وكف نفس ازذكي اختلاف ومنازعات ووقائع كه ميان ايشان شده وگزشته است واعراض واضراب ازاخبار مورخين وجهله رواة وضلال شيعه وغلاة الشال ومبتدعين كه ذكرةوادح وزلالت الشال كنند كه اكثر آل كذب وافتراست وطلب كردن درآنيه نقل كرده شهه است ازايشان ازمشاجرات ومحاربات باحسن تاوبلات واصوب خارج وعدمرذكي هيچ بكرازيشان به بدي وعيب بلكه ذكي حسنات وفضائل وعبائد صفات ابشان ازجهت آنكه صحبت ابشان بآنحض ترصلي الله تعالى عليه وسلم يقيني ست وماورائے آں ظنی است وکافیست دریں باب که حتی تعالیٰ برگزیں ایشاں رابرائے صحبت حبيبه خود صلى الله تعالى عليه وسلم طريقه اهل سنّت وجباعت دريں باب اين است درعقائد ندشته اند لاتن كي احدا منهم الايخير و آيات واحاديث كه درفضائل صحابه عبرماً وخصوصاً واقع شده است دريب باب كافي است - الامختصرا - "ترجمه: نبي اكرم صلى الله تعالى علیہ وسلم کی تعظیم واحترام در حقیقت آپ کے صحابہ کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ان کی اچھی تعریف اور رعایت کرنی چاہیے اور ان کے لئے دعا وطلبِ مغفرت کرنی چاہئے بالخصوص جس جس کی اللہ تعالٰی نے تعریف فرمائی ہے اور اس سے راضی ہواہے اس سے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے پس اگر ان پر طعن وسب کرنے والا دلاکل قطعیہ کا منکر ہے تو کا فرور نہ بدعتی وفاست ، اسی طرح ان کے در میان جو اختلافات یا جھکڑے یا واقعات ہوئے ہیں ان پر خاموشی اختیار کرناضر وری ہے اور ان اخبار واقعات سے اعراض کیا جائے جو مور خین، جاہل راویوں اور گر اہ وغلو کرنے والے رافضیوں نے بیان کیے ہیں اور برعتی لوگوں کے ان عیوب اور برائیوں سے جوخود ایجاد کرکے ان کی طرف منسوب کر دیئے اور ان کے ڈگرگا جانے سے کیونکہ وہ گذب بیانی اور افتر اہے اور ان کے در میان جو محاربات ومشاجر ات منقول ہیں ان کی بہتر توجیہ وتاویل کی جائے، اور ان میں سے کسی پر عیب یابر ائی کا طعن نہ کیا جائے بلکہ ان کے فضائل، کمالات اور عمرہ صفات کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے اور اس کے علاوہ باقی معاملات ظنی ہیں اور ہمارے لئے کہی کافی ہے کہ اللہ تعالٰی نے انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لئے منتخب کر لیا ہے اہل سنت وجماعت کا صحابہ کے بارے میں کہی عقیدہ ہے اس لئے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ وجماعت کا حکابہ کے بارے میں کہی عقیدہ ہے اس لئے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ میں کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے اور صحابہ کے فضائل میں جو آیات میں سے ہر کسی کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے اور صحابہ کے فضائل میں جو آیات واحادیث عموماً یا خصوصاً وار دہیں وہ اس سلسلہ میں کا فی ہیں اصحابہ کے فضائل میں جو آیات

(مدارج النبوة وصل در توقیر حضور واصحاب وے صلی الله علیه وسلم مطبوعه مکتبه نوریه رضویه سکھر ۱ /۳۱۳)

۔۔۔۔ تفصیل اس مبحث کی اُن رسائل فقیر سے لی جائے کہ مسکلہ حضرت امیر معٰو یہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ میں تصنیف کیے۔

( فآوي رضوبيه ، جلد 5 ، صفحه 582 – 85 ، رضا فاؤنڈیش ، لاہور )

علامه ابن كثير شافعي رحمة الله عليه كصح بين: "وقال بعضهم: رايت رسول الله عليه المحتالة المحتالة الله عليه المحتالة وعنده ابوبكي وعبر وعثمان وعلى ومعاوية ، اذ جاء رجل فقال عبر: يارسول الله هذا يتنقصنا فكانه انتهره رسول الله على معاوية فقال على الله على الله على معاوية فقال ويلك وليس هو من اصحابي ؟ قالها ثلاثا ثم اخذ رسول الله حربة فناولها معاوية فقال جابها في لبته ، فضربه بها وانتبهت فبكرت الى منزله فاذا ذلك الرجل قد اصابته الذبحة من

(البدابيروالنهابيه، ترجمة معاوية وذكر شي من إيامه \_ \_ ، جلد 8، صفحه 149 ، دار حياءالتراث العربي، بيروت)

صاحب لسان العرب علامه ابن منظور نے بیہ خواب محمد بن عبد الملک بن ابی

الشوارب کے حوالے سے بیان کیاہے۔اور کہاہے یہ بزرگ ابدال میں سے ہیں۔

(مختصر تاریخ دمثق،معاویة بن صخرابن سفیان،۔۔ جلد 25،صفحه 76،دارالفکر، بیروت)

انهى امام ابوعبد الله محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قرشى (متو في 244هـ)رحمة

الله عليه كے بارے ميں حافظ ذہبی كہتے ہيں: يه ثقه امام، محدث اور فقيه تھے۔امام نسائی

نے بھی انھیں ثقتہ کہاہے۔(سیر اعلام النبلاء، جلد 11، صفحہ 103-104، رقم 32، موسة الرساله، بیروت)

#### مادات كواس معالمه عين اشتناطا صل مين.

اس معاملہ میں سادات کرام کے لیے بھی تھم شرعی وہی ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ہے جیسا کہ شریعت کے عام اصول واعمال میں ہوتا ہے کہ ان کو بھی ان حضرات عالیہ کے بارے طعن کرنا جائز نہیں۔اگر کوئی پیر جو سید ہو لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بغض رکھتا ہو تو ایسے پیرکی بیعت کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں:"جس کی گر اہی حدِ کفرتک نہ کینچی ہو جیسے تفضیلیہ: مولی علی کوشیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ وعمروبن عاص وابوموسی اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بُراکہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمیہ مکروہ ہے کہ انھیں امام بنانا حرام ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرناواجب۔"

( فآويٰ رضويه ، جلد 6 ، صفحه 626 ، رضا فاؤنڈیشن ، لاہور )

صحابہ کرام کی تعظیم کے لازم ہونے اور ان پر طعن کے ممنوع ہونے کے بارے کئی سادات کرام کے فرامین آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔ مزید ایک سید صاحب کا اپناواقعہ پیش کر تا ہوں جس کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ اگریہاں کوئی سید صاحب بھی کو تاہی کریں تو ان کا بھی مواخذہ ہو گا چنانچہ حضرات القدس میں ہے:"ایک سید صاحب نے بتایا کہ مجھے حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کرنے والوں سے اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت اعراض تھا۔ایک رات

حضرت مجد د کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہاتھا کہ اس میں یہ عبارت پڑھی:"امام مالک رحمتہ الله عليه نے حضرت امير معاويه رضي الله عنه كوبرا كہنے كو حضرت ابو بكر رضي الله عنه اور حضرت عمر رضی الله کو برا کہنے کے برابر قرار دیاہے۔"اس عبارت سے میں آزر دہ ہو گیا اور میں نے مکتوبات کو زمین پر ڈال دیا اور سو گیا۔خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مجد دبہت غصے کی حالت میں تشریف لائے اور میرے دونوں کان اپنے ہاتھوں سے پیڑ کر فرمایا کہ اے طفل نادان! تو ہماری تحریر پر اعتراض کر تاہے اور ہمارے کلام کوز مین پر پھینکتاہے۔اگر تو ہماری بات پر یقین نہیں رکھتاتو چل مجھے حضرت امیر علی کرم الله وجہہ کی خدمت میں لے چلوں۔ آپ پھر اسی طرح کشال کشاں مجھے ایک باغ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں ایک عمارت میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مجد د نے اس بزرگ کے آگے تواضع کی تواس بزرگ نے بہت خوشی کااظہار کیا حضرت مجد د نے میری بات اس بزرگ کو بتائی پھر مجھ سے فرماما کہ یہ حضرت علی (رضی الله عنه) تشریف رکھتے ہیں۔ سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا:'' خبر دار ہزار بار خبر دار تبھی بھی حضور انور مَثَالِیُّا یُلِمُ کے اصحاب سے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا اور ان کے عیب زبان پر مت لانا کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی ہی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس بات کو حق سمجھ کر اعراض کر رہے تھے۔ پھر حضرت محد د کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی بات کا انکار مت کرنا۔" اس خواب کے دیکھنے والے راوی (سیرصاحب) نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللّٰہ

عنہ کی اس نصیحت کے باوجود میر ادل ان بزرگوں کی بابت کدورت سے صاف نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت مجد دسے فرمایا کہ اس شخص کادل اب بھی صاف نہیں ہوا ہے۔ اس کو تھپڑ لگائیں۔ پھر حضرت مجد د نے پوری قوت سے میری گدی پر تھپڑ مارا۔ تو اسی وقت میر ادل اس کدورت سے صاف ہو گیا اور مجھے حضرت مجد داور ان کے کلام سے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔

(حضرات القدس، جلد 2، صفحه 185 ، مكتبه نعمانيه ، سالكوث)

(5) معترض کی بیہ بات بھی سر اسر غلط اور سرایا جہالت ہے کیونکہ اکابرین اہل

سنت نے ہر دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستقل کتب

لکھی ہیں۔ان میں سے چند کتب کے نام ہم ذیل کی سطور میں ذکر کرتے ہیں:

(1) حکم معاویة ۔۔۔اس کے مصنف حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد (ابن ابی الدنیا)

قرشی بغدادی (متوفی 281ھ)ہیں۔

(2) فضائل امیر المؤمنین معاویة بن ابی سفیان۔۔۔اس کے مصنف امام ابوالقاسم

عبيد الله بن محمد سقطی بغدادی (متوفی 406ھ)ہیں۔

(3) تطهیر البخان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سیدنا معاویة ابن ابی سفیان ۔۔۔اس کے مصنف شیخ الاسلام حافظ ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) کمی شافعی (متو فی

974ھ)ہیں۔

(4) ارشاد الصواب لمن وقع فی بعض الاصحاب۔۔۔اس کے مصنف نعمان ثانی مخدوم عبد الواحد سیوستانی حنفی نقشبندی (متو فی 1224ھ)ہیں۔اس کا اردو ترجمہ شخ الحدیث مفتی محمد عطاءاللہ نعیمی مدخلہ العالی نے کیاہے۔ متفقه فتوى 104

(5) الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية رضى الله عنه \_\_\_اس كے مصنف

عارف بالله، شیخ عبد العزیز بن احمه پر ہاروی (متو فی 1239ھ)ہیں۔

(6)البشرى العاجله من تحف اجله \_

(7)الاحاديث الراوية لمدح الامير معاوية

(8) عرش الاعزاز والاكرام لاول ملوك الاسلام

(9)ذب الإهواء

(10)الواصية في باب الامير معوية

ان یا نچوں رسائل کے مصنف امام اہل سنت امام احمد رضاخان (متوفی 1340ھ)

ہیں۔

(11)النار الحاميه لمن ذم المعاويه --- اس كے مصنف مفسر قران مولانا نبی بخش

بن محمد وارث (متو فی 1365ھ)ہیں۔

(12) امیر معاویہ پر ایک نظر۔۔۔اس کے مصنف مفتی احمد یار بن محمد یار خال

نعیمی <sup>حن</sup>فی(متوفی 1391ھ)ہیں۔

(13) صرف العنان عن مطاعن معاوية ابن ابي سفيان ــــاس كے مصنف شيخ

القران مفتى فيض احمد اوليي (متو في 1431ھ)ہيں۔

(14) دشمنان امیر معاویه کا علمی محاسبه ۔۔۔اس کے مصنف استاذ العلماء عمدة

المحتقين حضرت العلام مولانا محمد على بن غلام محمد نقشبندى حنفي (متو في 1418 هـ) ہيں۔

(15)سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں۔۔۔اس کے مصنف علامہ سید محمد عرفان بن حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ مشہدی حنفی ہیں۔

(16) اسكات الكلاب العاويه بفضائل خال المؤمنين معاوية ــــاس كے مصنف ابومعاذ محمود بن امام ہیں۔

(17)معاویة بن ابی سفیان شخصیته وعصره الدولة السفیانیة ۔۔۔۔ اس کے مصنف د کتور علی محمد صلابی ہیں۔

(18) من هو معاویة ۔۔۔اس کے مصنف حضرت علامہ مولانا قاری محمد لقمان صاحب ہیں۔

(19)الافادات الرضويه فی مدح الامير معاوية ـــاس کے مؤلف محترم جناب ڈاکٹر حامد علی علیمی صاحب ہیں۔

اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثیر کتب لکھی گئی ہیں۔ چالیس کے قریب کتب راقم الحروف کے پاس بھی موجو دہیں،اوراس فتوی کی تیاری میں ان میں سے بعض کتب سے استفادہ بھی کیا ہے بالخصوص "من ھو معاویہ؟"سے۔اللہ تعالیٰ علماءاہل سنت کی یہ کاوشیں قبول فرماکر انھیں جزائے خیر عطافرمائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت صحابہ کرام ، تابعین اور علمائے سلف صالحین نے ان کی شان وعظمت بیان کی ہے۔ لہذاکسی تاریخ کی کتاب پڑھ کریاکسی ایسے مولوی یا پیرکی بات سن کر جو بغض معاویہ میں مبتلا ہو اپناعقیدہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بنالینا

بد بختی ہے۔ بغض معاویہ فی زمانہ بعض افراد سے درج ذیل صور توں میں ظاہر ہو تا ہے جن سے آگاہ ہو کر مسلمانوں کا بچناضر وری ہے:

ہے۔ اور کے حضرت امیر معاویہ پر واضح طور پر طعن کرنا 'یہ رافضیوں کا وطیرہ رہاہے اور رافضیوں کی صحبت میں رہنے والے بعض نام نہاد سنیوں میں بھی یہی بدعات دیکھی گئی ہیں۔ ہیں۔

کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اشارے کنائے سے اعتر اضات کرنا جو کہ تفضیلی رافضیوں کا شیوہ ہے۔

ان کاعرس منانے پر بعض لوگ کے مناقب بیان کرنے،ان کاعرس منانے پر بعض لوگ بلاوجہ خارجیوں جیسے اعتراض کرتے ہیں جو کہ بغض معاویہ کی دلیل ہے۔

کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے کا یہ غلط مطلب نکال لینا کہ اس میں حضرت علی المرتضٰیٰ کی توہین ہے حالا نکہ اہل سنت کے اکابرین کی کتب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے مزین ہیں تو کیا ایسوں کے نزدیک معاذ اللہ یہ مطلب وہاں بھی نکالا جائے گا؟؟ ہر گزنہیں بلکہ کوئی بھی سچا عاشق رسول سنی کبھی بھی مطلب وہاں بھی نکالا جائے گا؟؟ ہر گزنہیں بلکہ کوئی بھی سچا عاشق رسول سنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ عنہ کا گتاخ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وعظمت بیان کرنے میں یہ مقصد نہیں ہو تا کہ حضرت امیر معاویہ کادرجہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل یا برابر ہے بلکہ اس سے کادرجہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل یا برابر ہے بلکہ اس سے مقصود عقیدہ حقہ اہل سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کا اظہار اور ان ذوات

قدسیہ سے بغض رکھنے والوں کی تر دید ہو تاہے،اور جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی محبت کے ضمن میں بغض معابیہ کا اظہار کرتے ہیں ان کو آشکار کرنا ہو تا ہے۔

ہے عوام الناس کو دھو کہ دہی سے یہ باور کروانا کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق چو دہ سوسال تک تمام علماءنے فقط سکوت کا حکم دیا ہے کسی نے بھی ان کی شان و عظمت بیان نہیں کی۔ جس کاغلط ہوناروزروشن کی طرح واضح ہو چکا۔

ہوناتویہ چاہیے تھا کہ تمام اہل سنت کے علاء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شان و عظمت بیان کرتے تا کہ رافضیوں کے عقائد و نظریات کی تر دید ہولیکن افسوس
بعض نام نہاد سنی صلح کلی مولوی رافضیت کو تقویت دینے کے لیے اپنے متعلقین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے دور کرکے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ عوام اہل سنت کوچاہیے کہ ان بہر وپیوں کو پہچانیں اور ان کے فتنوں سے دور رہیں۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطافرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔اور ہمارے اسلاف کی طرح حب صحابہ واہل ہیت پر ہمیں استقامت عطافرمائے۔۔۔واللہ وہر سولھا علہ دہالصواب صحابہ واہل ہیت پر ہمیں استقامت عطافرمائے۔۔۔واللہ وہر سولھا علہ دہالصواب محمد سعید قادمری مطابق 11جون 1438ھ

متفقه فتوی 108

### اكابرين ابل سنت كي تصديقات

(1)رئیس المناطقه شیخ الحدیث حضرت علامه مولانا مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب، شاگر د محدث اعظم پاکستان، شیخ الحدیث و مهتم دارالعلوم انوار رضا، راولپنڈی

الجواب صحيح والمجيب مصيب

"لان الآية كلا وعد الله الحسني آيت مين كلا مفعول مقدم اور وعد الله مين فاعل

مؤخر ـ قاعده: تقديم ماحقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص ـ نشان زده لفظ محل

استدلال ہے لہذا سبھی اس میں داخل ہیں لہذا کسی صحابی کے بارے میں قول کرنا

مزعومین کانص پر عمل سے فرار آئے گا۔ فافھم "

(مفتی) محمد سلیمان غفرله

دارالا فتاء دارالعلوم انوار رضا

منگٹال،راولپنڈی،یا کشان

(2) شیخ الحدیث والفقه مفتی محمه عبد العلیم سیالوی صاحب، شاگر دسید ابو البر کات

شاه صاحب، شيخ الحديث ومفتى جامعه نعيميه، لا مور

بسم الله الرحين الرحيم الجواب صحيح والمجيب مصيب

خادم العلماء محمر عبد العليم سيالوي

جامعه نعيميه، لا ہور

كيم محرم الحرام 1440 ه

(3) شيخ الحديث حضرت علامه مولانا مفتى عبد الرزاق بهتر الوى حطاروى صاحب،

مهتم وشيخ الحديث جامعه جماعتيه مهر العلوم، شكريال

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔ صحابی کی شان احادیث مبار کہ سے بہت واضح ہے ، کوئی ولی صحابی کی گر دراہ کے برابر بھی نہیں۔ راقم نے "نجوم التحقیق" کے نام سے ایک کتاب اسی مسئلہ میں تحریر کی ہے۔ مفتی محمد سعید قادری مد خللہ العالی نے جو بچھ تحریر فرمایا ہے وہی حق ہے ، وہی اہل سنت کا مسلک ہے۔ اس کے خلاف اہل رفض کا مسلک ہے۔ سے جدالرزاق بھتر الوی ، حطاوری

12-09-2018

(4) شيخ الحديث مفتى محمد عطاء الله نعيمي صاحب، شيخ الحديث ومفتى جامعة النور،

الجواب صحيح فقد أصاب من أجاب والحق أحق أن يتبع

البصدق محمدعطاء الله النعيمي غفرله

خادم دارالحديث ودارالافتاء جامعةالنور

جبعية إشاعة أهل السنة رباكستان كراتشي الآن في مكة المكرمة

(5) شيخ الحديث حضرت علامه مولانا پروفيسر ذاكثر مفتى محمد ظفر اقبال جلالي

صاحب، مهتم جامعه غوثيه رضويه ،اسلام آباد

درج بالا فتوی ملاحظہ کیا ہے جو قرآن وسنت اور سلف صالحین سے ثابت شدہ

معتقدات کے عین مطابق ہے ،اور دور حاضر میں اس فتوی سے راہنمائی لینا انتہائی

هذا ماعندى والله اعلم بالصواب

ضروری اور مفیدہے۔

كراچى

(ڈاکٹر مفتی) محمہ ظفر اقبال جلالی

## (6)علامه مولانامفتی محمد عمران حنفی صاحب،مفتی و سینئر مدرس جامعه نعیمیه،

الجوابصحيح

لابور

(مفتی)محمد عمران غفرله

(7) علامه مولانامفتی محمد اکمل صاحب،مفتی جامعه نظامیه رضویه، لا هور

هذا التحقيق مزين بدلائل القى آن والاحاديث وباقوال المحدثين والفقهاء

(مفتی) محمد اکمل قادری رضوی

والصوفياء

شعبه دارالا فتاءوالتحقيق

جامعه نظاميه رضوبيه ،لا ہور

29رمضان المبارك 1439ھ بمطابق 14 جون 2018

(8) علامه مولانامفتی ضمیر احمد مرتضائی صاحب، مفتی جامعه جویریه، لا ہور

اصابمن اجاب

ضميراحد مرتضائي

خادم دارالا فتاء جامعه ججويريه ،لا هور

(9) علامه مولانامفتي سيد على زين العابدين صاحب، مهتمم ومفتى جامعه مدينة العلم،

لابور

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم افضل الصلوة

واكمل التسليمات على افضل الانبياء واكمل المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بالاحسان الى يومرالدين ـ وبعد

ایها القارئین! ان سیدنا ومولینا رسول الله علی حرم ان یسب احدا من اصحابه کمارواه الترمذی فی سننه، قال علیه الا تسبوا اصحابی - وقال علیه ایضا: الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا - فحق واجب علی جمیع امته الی یوم القیامة ان یکف لسانه عن اصحابه صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم لا تسبوهم ولا تنقصوهم لانهم مکرمون با کرام الله تعلی و برسوله علیه و کذالك لاین كرون الا بخیر -

اقول وبالله التوفيق: في دعائه له على وقول حبر هذه الامة منقبة عظيمة جليلة ولهذا ثبت وحقق ان سب على معاوية رضى الله عنه حرام ومرتكبه مرتكب الكبيرة والتوبة عليه واجب ومع ذلك معلوم ان في ايام المشاجرات ؛الحق مع امير المؤمنين اسد الله الغالب سيدناعلى بن إبي طالب رضى الله عنه وانصح لجيع اهل السنة والجماعة علماؤهم او عوام ان يكفوا لسانه عن اصحابه عليه العمل دليل على محبة اهل بيته عليها والرائلة تعالى: تلك امة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسمّلون عما كانوا يعملون وقال الله تعالى: تلك امة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسمّلون عما كانوا يعملون والله على عدية المنافية عليه المنافية عليه المنافية عليه المنافية ولكم ماكسبتم ولا تسمّلون عما كانوا يعملون والمنافية والمن

ثم اطلعت على فتوى لاخي الفاضل العالم الاستاذ محمد سعيد القادري مفتى بلاهور في

حماية اصحاب رسول الله علاقتا واهل بيته خصوصا في امير المؤمنين معاوية بن إني سفيان

رضى الله عنه فوجدته حقا والحق احق ان يتبع - الهي وربي بارك له في علمه وصالح عمله وقوة

قلمه- امين- كتبه بقلمه: المحتاج الى رب العلمين السيدعلى زين العابدين

من حفيد الامام القدوة العارف سيدى شاه ابوالمعالى رحمه الله

26 ذي الحج 1439 مطابق 2018 ــ 09 ــ 06

(10) صاحبزاده پیر مفتی حسن علی قادری اشر فی صاحب،ناظم اعلی ومفتی دارالعلوم جامعه حنفیه، قصور

باسمه تعالى،الجواب صحيح والمجيب مصيب فلله الحمد -قال الامامر

سيدى شهاب الدين احمد خفاجي حنفي عليه الرحمه "ومن يكن يطعن في معاوية

فذاك كلب من كلاب الهاوية "(نسيم الرياض شرح الشفاء)

لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنے والے ٹھنڈے دل سے

سوچیں کہ وہ اینے آپ کو خسارے کی کس وادی میں جھونک رہے ہیں؟

فقير محمه حسن على

دار العلوم جامعه حنفیه، قصور

11 ستمبر 2018

## (11)علامه مولانا صاحبزاده مفتی میاں تنویر احمر صاحب، آستانه عالیه کوثله شريف

بسم الله الرحين الرحيم. هذا التحقيق مشتبل على موقف اهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاسيا سيدنا امير معاويه رضى الله عنه. واحترز الفاضل المفتى محمد سعيد قادري رمفتي بجامعة فخي العلوم المرتضائيه النقشبنديه بلاهور) فيه من الافراط والتفريط بل سلك مسلك الاعتدال وهو مسلك اهل السنة. وهذا التحقيق مزين من ادلةالقي آن والسنة واقوال السلف. ندعوالله تبارك وتعالى ان يهدى الناس بدفي الدنيا. میال تنویر احمه ويجعله ذريعة لنجاته في الاخرة.

آستانه عاليه كوٹله شريف

(12) حضرت علامه مولانا محمد رفيق نقشبندي صاحب ،استاذ الحديث جامعه بركات

العلوم،مغلپوره،لاہور

اس فتوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان صحابیت اور ان کے متعلق اہل سنت کاعقیدہ حقیقی معنوں میں بیان کیا گیا۔اللہ رب العزت مفتی محمر سعید قادری صاحب کی اس عظیم کاوش کواپنی جناب میں قبول فرمائے اور مفتی صاحب کو دین ودنیا کی محمر نیق نقشیندی کامیابیوں سے نوازے۔ آمین حامعه بركات العلوم

(13)علامه مولانا مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، مهتم جامعه غوثیه رضویه،

راولینڈی

بسم الله الرحمن الرحيم

تصدیق کی جاتی ہے کہ مصنف نے جو تحقیق بیش کی ہے وہ مبنی بر حقائق ہے۔

قر آن وسنت کے نا قابل تر دید دلائل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا د فاع کیا

مسلمہ کی صیح راہنمائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطافرمائے۔

هذا ماعندى والعلم عندالله تعالى

ضمير احمد ساجد

مدرسه غوثيه رضويه، جامع مسجد سيدناحسن

(14)علامه مولانامفتي شرف الدين صديقي صاحب،مفتي وسينئر مدرس جامعه

محدبيه غوشيه ضياءالعلوم،راولپنڈی

الجواب صحيح

جامعه محمريه غوثيه ضياءالعلوم

مولوی محله صدر راولپنڈی

(15) علامه مولانامفتی اسد محمود ستی صاحب،مفتی وسیئیر مدرس جامعه جماعتیه مهر

العلوم، شكريال

جواب مبنی بر حقائق، عقائد حقه کی غمازی، ائمه محدثین وفقهاء کی ترجمانی اور امت

مصطفی کی اچھی رہنمائی اور اظہار صواب ہے۔اس معاملے میں استاذی مفتی عبد الرزاق صاحب کی تحقیق پر مبنی کتاب نجوم التحقیق بھی انفع ہے۔

هذا ماعندى والله اعلم بالصواب اليه مرجع والماب

(مفتی)اسد محمود ستی

جامعه جماعتيه مهرالعلوم شكريال راولينڈي

(16) علامه مولانامفتی محمه صدیق سعدی صاحب، مدرس انوار رضا، راولینڈی

الجواب صحيح والمجيب مصيب سيرنا امير معاويه رضى الله عنه اسلام ك

چھے خلیفہ راشد، جنہیں کار حکومت سنجالنے کی بشارت نبی پاک نے "ملکه بالشام"

"واهدابه " کے اشارول سے عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے شام کی زمام

حکومت کا اہل قرار دیا اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کا اہل سمجھ کر مسند

راقم مفتی محمه صدیق سعدی

خلافت عطافرمائی۔هذا من فضل دبی۔

دارالا فتاءانوار رضا،راولینڈی

12-09-2018

(17)علامه مولانامفتی محمد افسر رضامیواتی صاحب، چھیتر میاں مسجد جمبئی بإزار

اندور مدھيه پرديش ۾ند

الحمد لله ثم الحمد لله، دارالا فتاء جامعه فخر العلوم كابيه تفصيلي فتوى جس ميں سيرناامير

معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف بیان کیا گیا ہے ناچیز نے اسکو بنظر غائر ملاحظہ کیا، الحمد للہ ثم الحمد للہ لفظ بلفظ ہمہ حق اور درست وباصواب پایا اور بڑی مسرت حاصل ہوئی وسکون قلب ملا۔

بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوں کہ باری تعالی جامعہ فخر العلوم والوں کی ومعاونین کی سعی کو مشکور فرمائے اور اس تفصیلی فتوی کو بھی رب تبارک و تعالی شرف قبول سے مشرف فرمائے اور قوم کو فائدہ تامہ پہنچائے۔ آمین بھی مذہ نبینا البحترم صلی الله

عليه وسلم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العلمين-

فقير محمد افسر رضاميواتي

خادم چھیتر میال مسجد بمبئی بازار اندور مدھیہ پر دیش ہند

(18)علامه مولانا مفتى محمد معين الدين الأزهري صاحب، حضور افضل العلماء

الجواب صحيح والمجيب نجيح

فاؤتدُ يشن نيُ د ہلی اندُ يا

فقط محمد معين الدين الأزهري

حضور افضل العلماء فاؤنثه يثن نئ دبلي انڈيا

(19)علامه مولانامفتى محمدٌ سلمان رضاامجدى صاحب، توپسيه كو لكته بنگال انديا

الجواب صحيح والمجيب نجيح

محرّ سلمان رضاامجدي

توپسيه كولكته بنگال انڈيا

(20)علامه مولانامفتی ابوالنعمان عطامجر مشاہدی صاحب، مدرس ومفتی دارالعلوم حشمت الرضا، پیلی بھیت شریف، یویی، انڈیا

الجوابصحيح

فقير الوالنعمان عطامحمد مشاهدى عفى عنه خادم التدريس والا فتاء دارالعلوم حشمت الرضا

3 محرم الحرام 1440 ه

(21) علامه مولانامفتی محمد عقیل احمد قادری حنفی صاحب، احمد آباد، مجرات،

انذيا

ماشاءالله میں نے مکمل پڑھاخوب یایا؛اللہ جل شانہ مفتی صاحب قبلہ کے علم وعمل

اورروزی میں بے پناہ برکت عطافر مائے، آمین۔ الجواب صحیح

محمد عقيل احمه قادري حنفي

احمد آباد گجرات انڈیا

(22) علامه مولانا مفتی محمد منظر رضا نوری صاحب، دارالعلوم سراج الهدی،

قدصحالجواب

کمرڈی، ضلع شیمو گه ، کرناٹک ، ہند

فقير محمد منظر رضانورى عفى عنه

خادم التدريس دارالعلوم سراج الهدي

متفقه فتوى 118

## عكوس تصديقات



متفقه فتوى 119



أر في من قوار من في قوار من المار عالات ما مناها من كالمناول المقول المقول المقول عالم منظان مور كاميات بال أرك ال ملك والتي التي التي الموسل جون من احتراض أريخ بي هركي التي معادي في منت الرحود رضي الله تمان من أخريف كرف كار الله مطاب زال لواك الن من معزب على المرتفقي كي قوين بيد والإنك الل و كالأون كالتي أن و على الله توافي من ك فقا كل يه من الن وكالقول كالأو كالمدود الله والله على الاوامات 888 وال ا. الله الوقا على العاشق مول على يحل عفرت في المرتقق مني الله تعالى عند كالمتان فيل بوسكا. هفرت البر معاريد فعي الله تعالى في ے باز کرنے میں یا مقصد غیری ہوتا کہ حفزت امیر معالیہ گؤور پا حفزت علی افر تشکی میں ایڈ تعالیٰ میں ہے انتظام ایر اورے ملکہ اس شیره انته این سنت محدر کرام مینیم از شوان کی جمع کالشدر اور ان ادات قد سرے بفض رکھنے والوں کی قروید و تا ہے۔ ا الما النازي أو الموادي من ساده كروالا كر عفوت اليم موادر كما مقال عند مال مك قدام ملاء في نظ سكوت كالمقر والمداكر الما ك ان كا تاك و الشريع بال المحل كي على الإعلام المارة في كي طريعة المح موريلا مرا آب بات قاکر تام ال منت کے ملا معزے اسر معامر رضی الله تعالی عند کی شان و عملت بیان کرتے ہاک وافعیوں کے معالا و تربت کی آرایہ و کئن انس بھٹی پیم نیادی ملح کی مولوی رافلیت کو قتابت اے کے لیے اپنے متعلقین کو حضرت اپیر معادیر د فعی اللہ تعالی ے دور کرے ان کے ڈونوں میں شوک و شیاحہ بیدا کررے ہیں۔ اوام دل طب کو جانے کہ ان بھر دیوں کو پیجا تیں اور ان کے ل عدد من الشاق في كي الريجوي والمن كودو من الله من المن من المان عن المان في مناف فرا عد الرجار المان كي ن المساحية والتي يبين الرجيل التقامين وما قريات والقورسة الماعيلة بالعسوال كشاشه معبد وتنادي -1430 \_ المارك 1430 -.2018@@11 J.B. اس فتوی س حرت اسر معادید رفزالله دندکی عان عي سنة الران كم منعلق الم منت كالعقيمة العتق معنون من بيان كديداdereconomeras ção sistem dos tos اس عنظیم کا وشن کو این وناب میں قول ول کے اور معنى مادى كردين دوننا كالمعينيون سے (c) 152 /10 ellely do a wine مانط فررونتي نشير

بلا آپ رض الله تعالى عند كى شان بى اشار ك كناب سے اعتراضات كر ناج كر تفضيلى رافضيوں كاشيود ب-یہ دھنرے امیر معاویہ کے مناقب بیان کرنے مان کا عرس منانے پر بیش لوگ بلاوجہ خارجیوں جیسے اعتراض کرتے ہیں جو کہ بغض معاویہ کی ہید حضرت امیر معاوید رشمی اللہ تعالی عند کی تعریف کرنے کا بیا فاط مطلب ڈکال لینا کہ اس میں حضرت علی الرتضانی کی توجین ہے۔ حالا تک الحل سنت کے اکارین کی کتب آپ رضی اللہ تعالی مند کے فضائل سے مزین بین تو کیا الصول کے زور یک معافر اللہ یہ منظب وہاں بھی تكالا جائے گا؟؟ جمر گز شیں۔ بلکہ کوئی بھی سپاماٹ رسول سخ جمبی بھی حضر یہ علی المرتشنی رشی اللہ تعالی عنہ کا کستاخ نمبیں ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ک شان وظلمت بیان کرنے جس یہ مقصد نمیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ کاروجہ حضرت علی الرفضیٰ رمنی اللہ تعالیٰ عندے افضل یابرابر ہے بلکہ اس ہے مقصود عقید وحقہ اہل سنت سحابہ کرام علیم الرضوان کی محبت کا اظہار اور ان ذوات قد سیرے بفض رکھنے والول کی ترویہ ہو تا ہے۔ یں موام الناس کو وجو کہ وہ میں سے بیاور کروانا کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق جو وہ سوسال تک قیام علماء نے فقط سکوت کا تھم دیا ہے تھی نے مجى ان كى شان وعظمت بيان شين كى - جس كا فاط جو ناروز روشن كى طرح وانتع : و چكا-ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اہل سنت کے علاء حضرت امیر معاویہ رسمی اللہ تعالی عند کی شان و عظمت بیان کرتے تاکہ رافضوں کے عقائمہ و نظری**ات کی** تروید ہولیکن افسوس بعض نام نہاو سی صلح کی مولو کی راضیت کو تقویت اپنے کے لیے اپنے متعلقین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عد كى محبت سے دور كر كے ان كے وجنول على فلوك و شبيات بيداكرر بي إلى سنت كوچا سے كد ان بير وجول كو پيچا غي اور ان كے تنتوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی کی بار گاد میں دیا ہے کہ دو سیس مثل سنیم عطافرائے اور تارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور تارے اسلاف کی طرح حب صحابه والل بيت يه جمين احتقامت عطافرمائ والله ورسوله اعديه بالعسواب كلته : تب رسعب د مشادر ي 26رمضان السيارك 1439ھ ميلاني 11 جون 2018 • 12-9-2018

30

بلا آپ رضی اللہ تعالی عد کی شان میں اشارے کتا ہے ۔ اعتراضات آراز ہو آر آغینی رافتیوں کا شیدو ہے۔ بلا حضرت امیر معاویہ کے منا آپ بیان کرتے وال کا فرس مناتے پر انفی او آپ دوجہ فدر جوں جیسے وقتراش کرتے ہیں جو ک ولیل ہے۔

ے کورٹ پیواٹ میں اس مالیا کی دوسوک وی سے بیادر کروانا کہ حضرت امیر سمادیا کے ''تھائی بچورہ سمال تی تمام بغار ک چنا ہوا موقعات بیان فیس کیا۔ جس کا خلا ہونا روز دوشن کی طرق واٹنی ہوئا۔ مجسی اس کی شان و حقاصت بیان فیس کیا۔ جس کا خلا ہونا روز دوشن کی طرق واٹنی ہوئا۔

ہو آتی ہے جاتے قباک قبام افل منت کے طاہ دھڑے ایر معاویہ رشی ان قبل مدن کی شن و مقت بیان گرت ہاکہ وافخوں کے متا تظریات کی تردیر ہو لیکن افوس بعنی مہنیاد می سلم کی مولوک وافشیت و گئا آت سینے سے نیا ہے معامین او مطاب اس معاو عد کی مجت سے دور کر کے ان کے وجوں بی مشکر کی و شہبات پیدا کرد ہائی سنت کو چے کہ ان بحروز ہوں کو تیک کہ اسان ک تشوں سے دور ویں افقہ تعالی کی ہر کاویس وعام کی دو مہیں مشل علم من فرات دور میرے اور فول کی تفاقت فرات دور اور ا

كني والمحمد ومعيد والت وال 26. مغان المهوب 1459 ع 14. مهاراتي (118 و 2018)

سي المدالهاناله

حفرت امر معاول رفق الدعه هما کارکل الدعا البغای ترامی هما ای که شان اسادی میدادکت است واقع ہے۔ کد کا وی معدای کی گودوہ تے سرا برمی نس - راقع نے منوع المنوعیق سے نام سے رکی کنا ہے اس سکیر شوم کر کئے ۔ حقی کا مسعید قا درج مدفالہ اسائی نے جو کہ پر براز دایا ہے وہی حق ہے ، وی المی است کا سکتا ہے ۔ رسے خانات رائی وقت کا سکتریں۔

12-9-2018

( ) th - , ( ) = 6 [ ] .

جُرُ آپ رضی الله تعالی عنه کی شان میں اشارے کنا ہے ہے اعمرُ اضات کر ناجو کر تفضیل رافضوں کاشیوو ہے۔

الله حضرت امير معاويه ك مناقب بيان كرني، ان كاعر س منافي ير بعض اوك بلاويه خارجيون جيسے اعتراض كرتے بين جو كه بغض معاويه كي وليل ہے۔

🖈 حضرت امیر معادید رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے کا۔ غاط مطلب نکال لینا کہ اس میں حضرت علی الرتضیٰ کی تو بین ہے۔ حالا لکہ اہل سنت کے آگا پرین کی کتب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہے مزین ہیں تو کماایسوں کے نزویک معاذ اللہ یہ مطلب وہاں بھی ڈکالا جائے گا؟؟ ہر گز مبين. بلك كوني مجي حياعاش رسول مني مجمي مجرية على الرتضي رضي الله تعالى عنه كاكستاخ نبين موسك". «هزت امير معاديه رضي الله تعالى كي شان وعظمت بیان کرنے میں میں متصد خبیں ہو تا کہ حضرت امیر معاور کا درجہ حضرت علی المرتشنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے افضل یابرا ہر ہے بلکہ اس ے مقصود عقیدہ حقہ اٹل سنت صحابہ کرام علیم الرضوان کی مجت کا اظہار اور ان ذوات قدسیے بفض رکنے والول کی تروید ہو تاہے۔

الله عوام الناس كود حوكد وي سه بيادر كرواناكر حضرت امير معاديه كم متعلق جروه موسال تك قمام علانة فقط مكوت كا علم دياب كمي نے مجى ان كى شان و عظمت بيان غبيس كى - جس كاغلط بيوناروز روشن كى طرح وانضح :و < 6.

ہوناتو یہ چاہیے تھا کہ تمام اہل سنت کے علماء حضرت امیر معاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بان کرتے تا کہ رافضیوں کے عظائد و نظر مات کی تروید ہولیکن افسوس این مناوسی نسلی مولوی دافشیت کو تقذیت دینے کے لیے اپنے متعلقین کو حضرت امیر معاویه رمنی الله تعالی عنہ کی محبت سے دور کرکے ان کے ذبنوں میں شکوک و شبعات بید اگر رہے ہیں۔ توام دہل سنت کو جاہے کہ ان مہر دبیول کو پیچانیں اور ان کے فتوں سے دور رہیں۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ دو جسیں عقل سلیم عطافریائے اور جارے ایجانوں کی حفاظت فربائے۔ اور جارے اساف کی طرح حب صحابه والل بيت يرجمين استقامت عطافر مائه و در ايدا عديد بالت اب

كتبه: فتب د معب د ت دري 26رمشان المبارك 1439 ه ·2018@£11.7%×

مم المك الرحى الرحم

لقبرين كى جاتى ب كم معنف م جوتحقيق ميكى كى وه سنى بحقائق ب ؛ آراً ن و سنت کے تا نابل آردیو دموئل سے تحضرت امرسادہ دہ الله دن کا کا در اور الله دہ کا اللہ دہ کا اللہ مقبرہ تا دبی حوالها ت، ورّ تین در نعبًا، اسم کا نعظم نظر بیش کرے است کا مستح وا نعائی ہے ، الله شاکی ان کو اجر جزیں عطا مزمائے ۔ هذأ ما عذرى والسلم عنوالل ما لي

for more books click on the link

الله الله تعالى عنه كي شان من اشارے كنا بي اعتراضات كرنا بوكر تفضيلي رافضيوں كاشيود --بہلا حضرت امیر معادیہ کے مناقب بیان کرنے وال کا عرص منانے پر بعض اوگ باوجہ خارجیوں بیسے اعتراش کرتے ہیں جو کہ بخض معاویہ کی الله عضرت امير معاوير رضي الله تعالى عنه كي تعريف كرنے كار غلط مطلب (كال ليناكه اس مين حضرت على المرتشني كي توزن ہے - حالاتك الل سنت کے اکابرین کی کتب آب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے مزین بی توکیا ایسوں کے مزدیک معادّ اللہ یہ مطلب وہاں بھی لکالا جائے گا؟؟ ہم گز فيين. بلك كوفي مجي سطاعات رسول عن مجهي مجي حضرت على المرتضى دنعي الله تعالى عنه كالمنتاخ فيين بوسكنا . فضرت امير معاويه رضي الله تعالى كى شان وعظمت بیان کرنے میں بید مقصد قبیں ہو تا کہ حضرت امیر معاویہ کاور جہ حضرت علی الرتھنی رضی اللہ تعالیٰ عشدے افضل بیابرابرے بلکہ اس ے مقصود عقید و خشہ الل سنت محایہ کرام علیم الرضوان کی محب کا اللبار اوران ذوات قد سے بفض رکنے والول کی ترویہ ہو تا ہے۔ جذعوام الناس کو وطوک وی سے بیاور کروانا کہ حضرت امیر معاور کے متعلق جودوسوسال تک تمام ملاء نے نقط سکوت کا تحکم ویا ہے کسی نے مجى ان كى شان وعظمت بيان شبيل كى - جس كا غلط جو ناروز روشن كى طرح واشح جو حِكا-ہونا تو یہ چاہے تھا کہ تمام اہل سنت کے عام، حضرت امیر معاویہ رشی اللہ تعالی عند کی شان وعظمت بیان کرتے تاکہ رافضیوں سے عقائد و نظریات کی تر دید ہولیکن افسوس بیمش نام نباوسن مسلح کی موادی رافشیت کو تقویت دیے کے لیے اسپے متعلقین کو حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند کی عجت سے دور کرکے ان کے ذہنول میں شکوک و شہبات پیدا کردے ہیں۔ کوام ایش سنت کو جاہیے کہ ان جردہ پول کو پیچا ہی اور ان کے فتتوں ہے دور دیں۔اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں وعاہے کہ وہ جمیں عقل سلیم مطافر پائے اور جارے ایمانوں کی حفاظت فربائے۔اور جارے اسلاف کی طرح جب صحابه والل بين يرجمين استقامت عطافرمائ والله ورسوله اعلمه بالنصواب كتهه البهار معب د متاور في 26 رمضان السارك 1439 هـ مِعَالِ 11 £ن 2018 · درج بالا فتوی ملاحظ کیا ہے جو قرآن و کنت درکستھا کس سے نامت مندہ معتقلات کے عين مظافي كي، اور دورها فرص اس فتوی سے راہمائی لینا انتہائی مروري اور عفيري -صداما عندى مالته اعلما لعواب Que, Milib & Cier سريراد دارالافتاه جامعه اسلام الداد 1.8/4 0300.5566803

منة آب رضى الله تعالى من كي شائن على اشار ي كناب سے الله الله على الله من الله على واقع و الله عليه و ت -الله معترت امير معاوير كے مناقب بيان كرتے وال كا كر س مناتے ير النس وأل و وجو ان زيون نيے المتر الى كرتے إلى او كر أنف وجو الله رياب-الله معترت البير معاويه رمتى الله تعالى عنه كي تعريف كرن كالداء والدارية والذائر الدائن المنات على الدائني كي ترق الداء والأناء الأل منت کے اکارین کی کتب آپ رضی اللہ تھا گی میں کے فضائل ہے میں تیں تا ہوں و سے اور ید معاوات یا مناب الم کی اگار جے آواز اور اللہ نیں۔ بلکہ کوئی مجی سچاعاش رسول سن مجمی مجی حضرت علی الرضی رضی اند ندن مند کا شاخ نیس ہو متازیہ هفت ایو معادی و نسی مند تعدل ف شان و فقت بیان کرتے میں با مقصد فیمی ہوتا کہ معترت امیر معاویے کار رہ اشت می امر کئی رضی احد تھاں وقت افغال فاراز ب بات اللہ ا ے مقدوعقد وحقہ الل سنت محل کرام علیم ارشوان کی محت کوافیار اور ان الات قراریات المن کے دون کی تروید اوج ت الله الوام الناس كوه حوك وي سيدياو كرواناك وعزت الدرماديات الممثل يورد وران في قدم مدات فتط سوت كالتم ويت أى ف مجى ان كى شان ومحكمت بيان نبيس كى يېس كا نابلا بوناروز روش كى طري ان شار د د جونا تو ہے جانے قائل تام الل منت کے علاء عفرت امیر معادیا ، نئی الدائن من الله شار مافعات بیان کرتے تاکہ وافغیوں کے مقام ال القريات كي تروير بوليكن الموس بعض مرفياد على صلح كل مولوي والنبية والترات عند عند المعتملين والشاعات ومدور المحرات الترات من كى مبت سے وور كرك ان كے وينوں ميں فكوك و شبات بيدا كردے إلى ، او مان مات أويا بيا كار بار مول ما ويج أنه و ال فتول سے دورویں۔اللہ تعالی کی بار گاہ میں وعام کے دوہ جمیں عمل سلیر ون آ سے اور جد سے ایرون کی تفاعف فریا ہے۔ اس احد ف ن طرح حد محار والل بيت يرجمين استقامت عطافرهائ والله ورسوارا مدر مراسر نتروال المساحة ال 2 (4 % \_ ... \_ ... 2.2 · . 2). (248\_PH22.) كُفريق ذ. جوا\_ بني برحق أني ، عف مرحم في عما زي إلى حديث فضها في مرعا في امدا مت مصطف کی اچھ رہنما کی اور افلمہار حوا۔ جھے اس معاصلے میں حقی مبرالرزاق بعثرالولی صعب کی تحقیق برمنی ت بخرم التحقيق بهي النع جع والله اعلم بالعراب في والله المالية والمار - في والمار -

1 المراح البيالمسأ الحرباة العلين والعاتية المنتبى عمافظ العلوات واكل السلمات عي اضفل الانبياد والمل المرسين وعلى الح واهمابه الجعين رون تبعم بالاحسان الى مِنْ ومولینیا رسوا الله موالته بلیه وسلم حر) اد اس اهما به کیارواه الدر دری می سند فيع المة الى لوح الفيامة الى لكف به التعليم وزوالتري

